مقالجنان م اقالن فيتخ الحديث وألمة مير محملقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ يِن ﴿ وَاللَّهُ الرَّجِنِ الرَّجِيمَ

روزانه درس قر آن یا ک

تفسير

سـورة القصص سـورة العنكبوت سـورة الرومر سـورة لقمان

جلد ....نان

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفراز حال صفدر قدس مولانا محمد سرفراز حال الله الله فطیب مرکزی جائع سجدالعروف بویژوالی گلمو گوجرانوالد، پاکتان

## جمله حقوق تبحق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب    | <br>و خيرة البيتان في فنهم القرآن (سورة نقص بمنكبوت ،روم بلقمان بكمل)    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| أفارات      | <br>يشخ الحديث والنفسير حضرت مولانا مخدسر فمراز خان صغدر رحمه الله تعالى |
| مرتب        | <br>مولا نامحمەنواز بلوچ مەظلە، گوجرانوالە                               |
| سرورق       | <br>محمد خاور بث، گوجرانوالیه                                            |
| كمپوزنگ     | <br>مجهد صفررجييد                                                        |
| تعداد       | <br>گر <b>ياره سو[۱۱۰۰</b> ]                                             |
| تاريخ طباعت |                                                                          |
| قيمت        |                                                                          |
| مطبع        |                                                                          |
| طالع وناشر  | <br>لقمان اللهميرا ينذبراورز سييلا ئئث ناؤن توجرانواليه                  |

#### ملنے کے پتے

1) دانی کتاب گھر،اُرد و بازارگو جرانواله ۲) جامع مسجد شاه جمال، جی ٹی روڈ گکھ طرگو جرانواله ۲) مکتبه سیداحمد شهید آرد و بازار، لامور

# ببش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ البند حصرت مولانا محود الحن دیو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگله دیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدو جہد میں گرفتار جوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب ویو بندوائیں پنچ تو انہوں نے اسپنے زندگی مجز سے تبین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب ویو بندوائیں پنچ تو انہوں نے اسپنے زندگی مجز سے تجر بات اور جدو جہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میر سے نزد یک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اسپنے پاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں ہیں باہمی انتحاد ومفاہمت کوفر دغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حفرت تنظ البند" کا یہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے گران کے تلانہ ہ اور خوشہ چینوں نے اس تھیجت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک بہنچا نے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیماتھ مصروف عمل ہو مسلم انوں تک بہنچا نے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیماتھ مصروف عمل ہو مسلم انوں تک جفرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبدالعزیز ، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفیع اللہ ین نے قرآن کریم کے فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے ادراس کے بغیر وہ کفر وصلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی ملیغار ہے خود کومحفوظ نہیں رکھ کتے ۔

جب کہ حضرت نینخ الہند کے تلا نمہ ہ اورخوشہ چینوں کی بیہ جدد جہد بھی اس کالسکسل تھی بالخضوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے بیچھے بھاگتے جلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرافات ورسوم کی دلدل ہے نکال کرقر آن دسنت کی تعلیمات ہے براہ ا الراست روشناس کرانا بزاکشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن اربابِعزیمیت نے عزم وہمت ے کام لیاا در کسی مخالفت اور طعن وتشنیع کی بروا کیے بغیر قر آن کریم 'نه عام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كميهاته وپيش كرنے كا سلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميانوالي ، ﷺ النفسير حضرت مولا نا احمه على لا موري قدس مرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولا نا محمد عبدالله درخواتی نور الله مرقدہ کے اساء عمرا می سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علا قائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا گران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث مفرت مولانا محمہ سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں ہے ۱۹۳۳ء میں تکھوئی جامع مجد ہو ہڑوالی میں جبح نماز کے بعدروزانہ در ب قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیں بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری بابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمہ مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے اور ترجمہ وتفسیر میں امام الموحدین حضرت مولا ناحیین علی ہے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پرحضرت مولا ناحیین علی ہے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلامذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم و تعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شخ الحدیث ، نامہ کے درس قر آن کریم کے جارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ا کیہ مندئی باکٹی عوامی سطح کا تھا جو چھے نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھیٹھ پنجا کی زبان میں ہوتا تھا۔ ووسرا حلقه گورنمنٹ نارل سکول گکھڑ میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسالہا سال جاری ر ما \_ تيسرا حلقه مدرسه نصرت العلوم گوجرا نواله مين متوسطه اورمنتهی درجه کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲ےء کے بعد شعبان اور رمضان کی تغطیلات کے دوران دور وُتغییر کی طرز برتھا جو بچپیں برس تک پابندی سے ہوتار ہااوراس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان حیار صلقہ ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ ہے قرآنی علوم ومعارف، کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام بطلبہ ، جدید تعلیم یا فلائو جوانوں اور عام مسلم نوں نے حضرت میٹنے الحدیث مدظلہ سے براہ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کی بختاط اندازے کے مطابق جالیس ہزارے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مسجد گکھڑوالا در کِ قرآن کریم زیادہ تفصیلی ادر عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو کیس لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بیتھی کہ درس خانص پنجا کی میں ہوتا تھا جواگر چہ بورے کا پورا میپ ریکارڈ کی مدد سے کفوظ ہو چکا ہے شراسے پنجا بی سے اُردو میں نتقل کرنا میں سب سے مخصن مرحلہ تھا اس کے بہت می خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کردم تو ڈکئیں۔

البته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے ایک دنت مقرر ہوتا ہے اور اس کی سعادت بھی تدرت خداوندی کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے۔ اس لئے تا خیر درتا خیر کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحدنواز بلوج فاضل مدرسەنصرة العلوم اور برادرم محدلقمان میرصاحب نے اس کا م کا بیڑ ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کر دیا جس پروونوں حضرات اور ان کے دیگرسب رفقاء نہصرف فضرت شیخ الحدیث بدخلہ کے تلایذہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف ہے بھی مدیہ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفاریہ کی سعادت کو پھیل تک پہنچاسکیں اور ان کی بیرمبارک سعی قر آنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے افا دات کو زیادہ ہے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگول کی ہدایت کا ذریعہ ہے ادر ہارگاہ ایز دی میں تبولیت سے سرفراز ہو۔ (ا مین ) یہاں ایک امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس و خطاب کا اندازتح ریہ ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ ٹیکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اسکوٹموظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سرورمنہاں آف گکھوکی مکسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے \_ أمين بإرب العالمين

میم مارچ <del>۱۰۰۷ء</del> ابوممارزاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالہ

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمرسرفراز خان صفدر رحمه اللّٰد تعالیٰ کاشاگر دبھی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كمخلص مريدا ورخاص خدام بس

ہے ہیں۔

ہم وقافو قاحضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصاً جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجائے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کس نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے ہیں جتنے بھی اخراجات ہو گئے وہ ہیں برداشت کرونگا اور میر مامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید مید میر سے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن عبر اسقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید مید میر سے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن عبر است صرف رضائے اللی ہے ، شاید مید میر سے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن عبر استفصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید مید میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن عبر استفصد صرف رضائے اللہ عنے مقدر فر مائی تھی ۔

اس نے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے کیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت جمھے دیدیں میں ہاہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ جمھے دیدیے اور وہ میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)
میں نے مذکور دہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے نر مایا کہ میرایہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنا نچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرة الجنان' کی شکل میں سائے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں ممیں نے کہا اس سلسے میں مجھے کھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھ طحضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور یہ بھی فرمایا کہ گکھ والول کے اصرار پر میں سے دری قرآن پنجا بی ذبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں نتقش کرنا انتہا کی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نے بیس ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیمی کہا کہ میں نے ایم اب نے ایم اب نے ایم کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم اب نے ایم اب نے ایم اب نے ایم اب نے ایم ایم اس فت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم اسے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفزت نے فر مایا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محمد مرور منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کر محمد مرور منہاں صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی مسلمیں وینے پر آمادگی خاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدو کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآئی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود بی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں چیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علیٰ اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پردنیادی تعلیم کے لیاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا
فیض علا رہائیں سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی بنجابی اور لا ہور، گوجرانوالہ کی بنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہاں
دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمرصا حب جلالپوری شہید سے رجوع کرتایا زیادہ
تی البحمن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شی سے رابطہ کر کے شفی کر لیتالیکن حضرت کی
وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتاجسکی طرف
رجوع کروں۔ اب آگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آتیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے دابطہ کر کے شلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس موتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کماب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کماب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کماب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی ردایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی بیں اس کئے بیں اس کئے اسما تذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کئے اس کئے اس کے اس کے اس کو طور کھا ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیا تھ میں بدات خودادردگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ تی کرتے ہیں اور حتی المقد دراغلا طکو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اوراغلا طک نشاندہ تی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ میں بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان میں اور انسان میں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ یشن میں اصلاح ہو سکے۔

(لعارمن

محمرنواز بلوچ

فأرغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيه ،ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی ہے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ 0300-6450340 ذخيرة الجنان القصصَ

#### فهرست مضامين

| <del></del> - |                                                   |         |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| صفحنبر        | عنوانات                                           | نمبرشار |
| 21            | سورة القصص                                        | 01      |
| 25            | سورة تصف كي وجد شميه                              | 02      |
| 25            | حروف مقطعات کی وضاحت                              | 03      |
| 26            | نی اسرائیل کے بچوں کولل کرنے کی وجہ               | 04      |
| 28            | الله تعالى كے تصلے كوظا برى اسباب بيس روك كئے     | 05      |
| 29            | أم موی کی طرف دی کامطلب                           | 06      |
| 34            | حمانت فرعون                                       | 07      |
| 37            | مویٰ علیدالسلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس          | 08      |
| 43            | فرعون کی رہائش کا لونی کانام                      | 09      |
| 44            | ین اسرائیل اورانجارج باور چی خاندگی از انی کا قصه | 10      |
| 47            | شربیعت نے عرب کی عادت بیس بدلی معرف بدلا          | 11      |
| 52            | مومن آ دمی کاموی علیه السلام کوسازش ۔ آگاہ کرنا   | 12      |
| 54            | مویٰ علیہ السلام مدین کے کئو تیں پر               | 13      |
| 58            | موى عليه السلام شعيب عليه السلام كي خدمت من       | 14      |
| 62            | حضرت شعیب علیدالسلام کی بیٹی کی سفادش             | 15      |
| 63            | متليق مهر                                         | 16      |
| 66            | موی علیدالسلام کی مدین سے وابسی                   | 17      |

| القصص | [ir]-                                                       | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 67    | یاک جگر آ دی جونوں سمیت نہ جائے                             | 18           |
| 71    | ثو بان اور جان کی وضاحت                                     | 19           |
| 71    | طبعی خوف ایمان کے خلاف نبیس                                 | 20           |
| 73    | موی علیدالسلام کی سفارش بھائی کے حق میں                     | 21           |
| 76    | انداز تبلغ كيما بونا چاہيے                                  | 22           |
| 79    | موی علیه السازم اور بارون علیه السلام کا فرعون کوتبایغ کرنا | 23           |
| 81    | فرعون رِبْلِغ كاكو نَى الرِّينه موا                         | 24           |
| 82    | فرعونيت فرعون                                               | 25           |
| 84    | فرعونيت كاانجام                                             | 26           |
| 85    | سر در و کانسخه                                              | 27           |
| 88    | مویٰ کوتو رات کا عطامونا                                    | 28           |
| 89    | حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی فعی                             | 29           |
| 91_   | عرب میں شرک کی ابتدا اور لفظ تو م کی تشریح                  | 30           |
| 91    | حضور الله قومي نبي بهي بين اور عالمي بهي                    | 31           |
| 95    | ابل کمدی طرف حضور عظفی بعثت اتمام جمت ہے                    | 32           |
| 96    | لفظ بحران کی وضاحت                                          | 33           |
| 97    | قرآن پاک کااپی سچائی پریشن                                  | 34           |
| 98    | خواہشات کورب تعالی کے احکامات کے مطابق پورا کرو             | 35           |
| 100   | كياجن جاعوں كوبلاك كياان كے ياس تيمبر نيس آئے               | 36           |
| 101   | الل كتاب كود برااجر ملے گا                                  | 37           |
| 105   | نیک دل الل کتاب کی تیسری خو بی                              | 38           |
| 106   | ہرایت اللہ تعالی کے اختیار میں                              | 39           |

| القصص       | [m]                                           | ذخيرة الجنان |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 108         | حقام حرم                                      | 40           |
| 114         | الله تعالیٰ رضا آنخضرت ﷺ کی پیروی میں ہے      | 41           |
| 115         | دنیا کی زندگی ایک افساز                       | 42           |
| <b>1</b> 15 | مشرکوں کی ذلت اور رسوائی                      | 43           |
| 118         | مشرک رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولیں سے | 44           |
| 119         | ہر کوائی کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں       | 45           |
| 120         | رب تعالی کے اختیارات سی کے پاس نہیں ہیں       | 46           |
| 125         | الله تعالی اپی ذات وصفات میں وحد ولاشریک ہے   | 47           |
| 126         | توبه کے در ازے کا بند ہونا                    | 48           |
| 128         | د چال چارچگہوں کے علادہ سباری د نیا پھرے گا   | 49           |
| 129         | نماز اور دوز وتوبہ ہے معاف تیں ہوتے           | 50           |
| 130         | روز قیامت مشرکول کی کوئی مدرنبیں کرے گا       | 51           |
| 134         | پیغیروں کے مرواب کی ترتبہ                     | 52           |
| 135         | قارون كانتعارف                                | 53           |
| 137         | خوتی اور گھمنڈ کا فرق                         | 54           |
| 1.38        | دین فریوں کے پاس ہے                           | 55           |
| 140         | نیک بخت وہ ہے جود وسرول سے عبرت حاصل کرے      | 56           |
| 144         | شریعت محمدی اور موسوی میں مسائل کا فرق        | 57           |
| 145         | مزاؤل ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے          | 58           |
| 147         | قارون کاعبرت ناک انتجام                       | 59           |
| 152         | تکبرروحانی بیاریوں میں ہوئی بیاری             | 60           |
| 153         | نیکی کے قبول ہونے کی تین بنیادی شرائط         | 61           |

| القصص | - ا                                                    | ذحيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 154   | بزرگوں کے مجاہد سے اور ریاضتیں سے ہیں                  | 62           |
| 155   | لوآدک الی معاد کی تغییر                                | 63           |
| 156   | بدهيون كاغلط نظري                                      | 64           |
| 157   | رب تعالیٰ کی طرف وعوت پینجبروں کا اجتماعی کام ہے       | 65           |
| 159   | اختيام ورة القصص                                       | 66           |
| 163   | مورة العنكبوت                                          | 67           |
| 165   | سورة العنكبوت، كي وجه تشميه                            | €8           |
| 166   | اللدنتمالي كمنانوك نام مشهوراور بالمج بزار فيرمشبور بي | 69           |
| 166   | ایمان سے زیادہ حتی کوئی شے بیس                         | 70           |
| 167   | ایمان کے ساتھ آزمائش ہوگی                              | 71           |
| 168   | الله تعالى كالرفت سے كوئى نبيس كى سكتا                 | 72           |
| 169   | بنیاد پرست ہوناعقل مندی ہے                             | 73           |
| 170   | جهاد کی اقسام                                          | 74           |
| 171   | حطرت سعد كاامتحان                                      | 75           |
| 174   | ماں باپ کی اطاعت کے متعلق ایک فقہی ضابطہ               | 76           |
| 177   | كزورا يمان أورمنا فن متم كے لوكوں كاذكر                | 77           |
| 177   | ایمان کے دعوے دارامتیان کے وقت کچے ٹایت ہوتے ہیں       | .78          |
| 179   | ہندوستان کی آزادی میں الل بدعت کا کوئی حصیبیں          | 79           |
| 182   | آيات كابظام رتعارض اوراس كاعل                          | 80           |
| 186   | نوح عليه السلام كاتعارف اوران كى تبليغ كاذكر           | 81           |
| 188   | توم ابراتيم كادوطرح كيشرك ميس جتلا مونا                | 82           |
| 189   | وَدْ مِهُواح، يغوث، يعوق بنسر كي تشريح                 | 83           |

---

| القصص | [10]                                                         | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 191   | دین کی بات ان کو مجھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں            | 84           |
| 195   | لفظ آیت کی وضاحت                                             | 85           |
| 196   | ابراہیم علیہ السلام کوآ گ میں ڈالنے کا قصہ                   | 86           |
| 198   | سوسائٹی کے اثرات                                             | 87           |
| 203   | ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں استی سال قوم کوٹیلیغ کی      | 88           |
| 205   | قوم نوط کی بدکار یون کاذ کر                                  | 89           |
| 206   | وضو کے لیے اہم جزئیات                                        | 90           |
| 208   | ملے زمانے کے ڈاکوآج کی نسبت شریف ہوتے تھے                    | 91           |
| 213   | حضرت لوط عليه السلام كى بريثانى كاذكر                        | 92           |
| 215   | خوف اورحزن كافرق                                             | 93           |
| 216   | حضرت شعيب عليه السلام كاذكر                                  | 94           |
| 217   | مشرک قیامت کے بھی منکو ہیں                                   | 95           |
| 221   | مختلف شم کے عذابوں کا تذکرہ                                  | 96           |
| 223   | مشرک خدا کامنگرنبیں ہوتا                                     | 97           |
| 224   | بیت منکبوت کے ساتھ مشرکوں کی وجہ تشبیہ                       | 98           |
| 229   | چندا بم امور کا تھم                                          | 99           |
| 230   | ایمان کے بعدا ہم عبادت تماز ہے                               | 100          |
| 233   | معجزه الله تعالى كانعل ب بي كانهيس                           | 101          |
| 238   | مشرکوں کے شویشے کا دوسرااور تیسراجواب                        | 102          |
| 239   | آنخضرت 🕸 كابد دعافر ما تا                                    | - 103        |
| 240   | فرعون د مامان کومعجز ات موی علیه السلام میں کوئی شک نہیں تھا | 104          |
| 241   | اجرت كا تحكم<br>المجرت كا تحكم                               | 105          |

| الفصص | [14]                                                     | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 242   | بدعت پرتواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے                        | 106          |
| 245   | جنتیوں کی دوخو بیوں کا ذکر                               | 107          |
| 247   | حضرت سلیم ن علیه السلام کی وعوت کا ذکر                   | 108          |
| 248   | سٹرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے                       | 109          |
| 249   | مئله شفاعت کی تشریح                                      | 110          |
| 251   | صفات ِ باری نغالی میں شرک فروعی سئلہ ہیں                 | 111          |
| 254   | انتها ئی مشکل میں مشرک بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے | 112          |
| 255   | مکه تکر مه کے نا می ترا می مجرموں کا ذکر                 | 113          |
| 257   | سکه بندمشرک اورموجوده دوریمشرک                           | 15.1         |
| 260   | حرم میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں                            | 115          |
| 262   | اختبآم سورة العنكبوت                                     | <b>11</b> 6  |
| 265   | سورة الروم                                               | 117          |
| 267   | ا بران اور روم کی حکومتوں کا ذکر                         | 118          |
| 268   | حقاميت قِرآن اور تينمبر پردليل                           | 119          |
| 272   | وین ہے غفلت کا عالم                                      | 120          |
| 277   | يُرون كابراانجام                                         | 121          |
| 278   | مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے                 | 122          |
| 279   | آخرت میں سفارش کے لیے دوشرطیں                            | 123          |
| 280   | صدیق اکبره بین برنیکی میں یکتا تھے                       | 124          |
| 283   | جاریبارے کلمات کاذ کر                                    | 125          |
| 283   | ذاكرين تي تعليم دينے والے افضل ہيں                       | 126          |
|       | •                                                        |              |

)

| القصص        | 12 -                                                            | ذخيرة الجنان |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 288          | الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر                           | 127          |
| 292          | حفرت شیخ کی برطانیمی ایک انگریزے ملاقات                         | 128          |
| 297          | الله تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں                            | 129          |
| 298          | شرک کے روکی ایک مثال                                            | 130          |
| 300          | جر أالله تعالی نه کمی کو گمراه کرتا ہے اور ثه ہدایت دیتا ہے     | 131          |
| 301          | آج مسلمانوں کا کر داراشاعت اسلام میں رکاوٹ ہے                   | 132          |
| 303          | امت نے دین پھیلانے کی ذمہ داری کو بھایا                         | 133          |
| 307          | فرقه بندی کی ندمت ،شیعه پهلافرقه                                | 134          |
| 808          | حضرت علی وزشی کی شهادت                                          | 135          |
| 310          | صحت اور بیاری سب الله تعالی کی طرف ہے ہے                        | 136          |
| 312          | تكاليف كنامول كأ كفاره اور در جات كى بلندى كاسب                 | 137          |
| 316          | مال خرج کرنے کی جگہمیں                                          | 138          |
| 317          | سوداورصدقه کی وههاحت                                            | 139          |
| 319          | فسادات ہمارے اعمال کا بتیجہ ہیں                                 | 140          |
| <b>•</b> 320 | امام مبدی علیه السلام اور عیسی علیه السلام کے وقت نزول کی برکات | 141          |
| 321 .        | قیامت کا آناضر دری ہے                                           | 142 ,        |
| 326          | تنسيرآ يات                                                      | 143          |
| 327          | آپ ﷺ کے بعد کو لَی نیمبیں                                       | 144          |
| 329          | ایک سنت کے چھوڑنے پر فتح میں تاخیر                              | 145          |
| 334          | ربط آیات                                                        | 146          |
| 337          | مئله ماع موتی                                                   | 147          |
| 338          | مردول کے سننے پردلاکل                                           | 148          |

.

| القصص | <u> </u>                                       | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 340   | آپ ﷺ كادرود دسلام سننا                         | 149          |
| 342   | صحابه کرام کی نقر                              | 150          |
| 345   | اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفرہے      | 151          |
| . 347 | سَّنَهِ گَارِ کی شِخْشُنْ کاواقعہ              | 152          |
| 349   | آپﷺ كامعجزه جا ندكاد ونكر به وجانا             | 153          |
| 352   | اختبام سورة الروم                              | 154          |
| 355   | سورة لقمان                                     | 155          |
| 356   | سورة لقمان كي وجيتسميداور حضرت لقمان " كانغارف | 156          |
| 357   | حروف مقطعات کی تشریح                           | 157          |
| 358   | محسنين كى صفات                                 | 158          |
| 360   | شان رول                                        | 159          |
| 362   | رافضي ل کي خرافات                              | 160          |
| 367   | تفييرآ بات                                     | 161          |
| 369   | حضرت لقمانٌ كاوا تعه                           | 162          |
| • 371 | حضرت لقمان " كالبيني كوهيحت كرنا               | 163          |
| `374  | تقلیداورا تباع شی دا صد ب                      | 164          |
| 377   | تغيراً يات                                     | 165          |
| 379   | جھوٹ چھوڑنے کی دجہ ہے تمام گناہ جھوٹ گئے       | 166          |
| 382   | علاج کراناسنت ہے                               | 167          |
| 384   | مسجد میں اپنی آ واز کو پست رکھنا جا ہے         | 168          |
| 387   | ربطِ آیات                                      | 169          |
| 388   | ا ڏله شرعيه ڇار ٻي                             | 170          |

| القصص | 19                                          | دخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 389   | ائمه مجتهدين معطوم نبيس                     | . 171        |
| 390   | شیعہ کے گفر پر دلائل                        | 172          |
| 395   | تمام عبادتوں کی بنیاد تو حید ہے             | 173          |
| 398   | ،<br>رب تعالیٰ نه ما تکتے پر ناراض ہوتا ہے  | 174          |
| 400   | رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل                  | 175          |
| 405   | ربط آيات                                    | 176          |
| 410   | عالم الغيب خداتعال ب                        | 177          |
| 411   | امام ابوحنيفه أورخليفه ابوجعفر منصوركا خواب | 178          |
| 414   | اختيام سورة لقمان                           | 179          |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 180          |

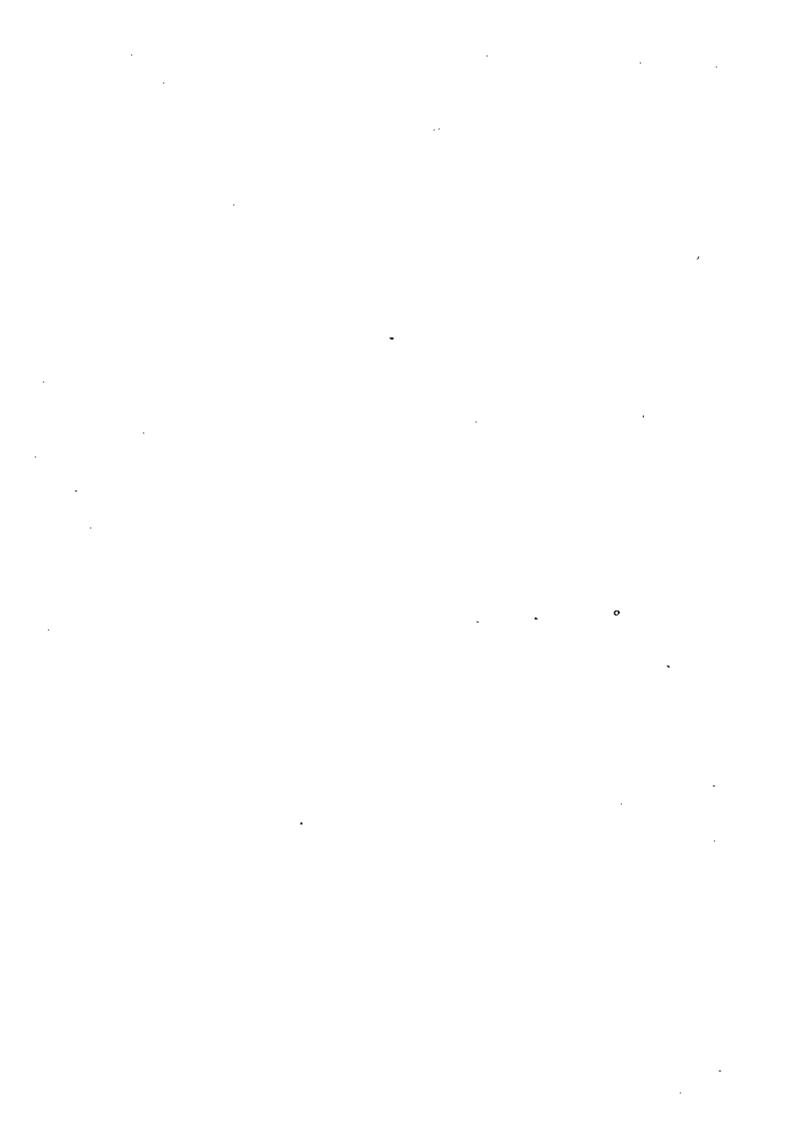

بين الله الخمالة وير

والمؤلم والمهلوب الضويف المعتادة

About the first of the About the first of

And was a served as a served

تفسير

(مکمل)

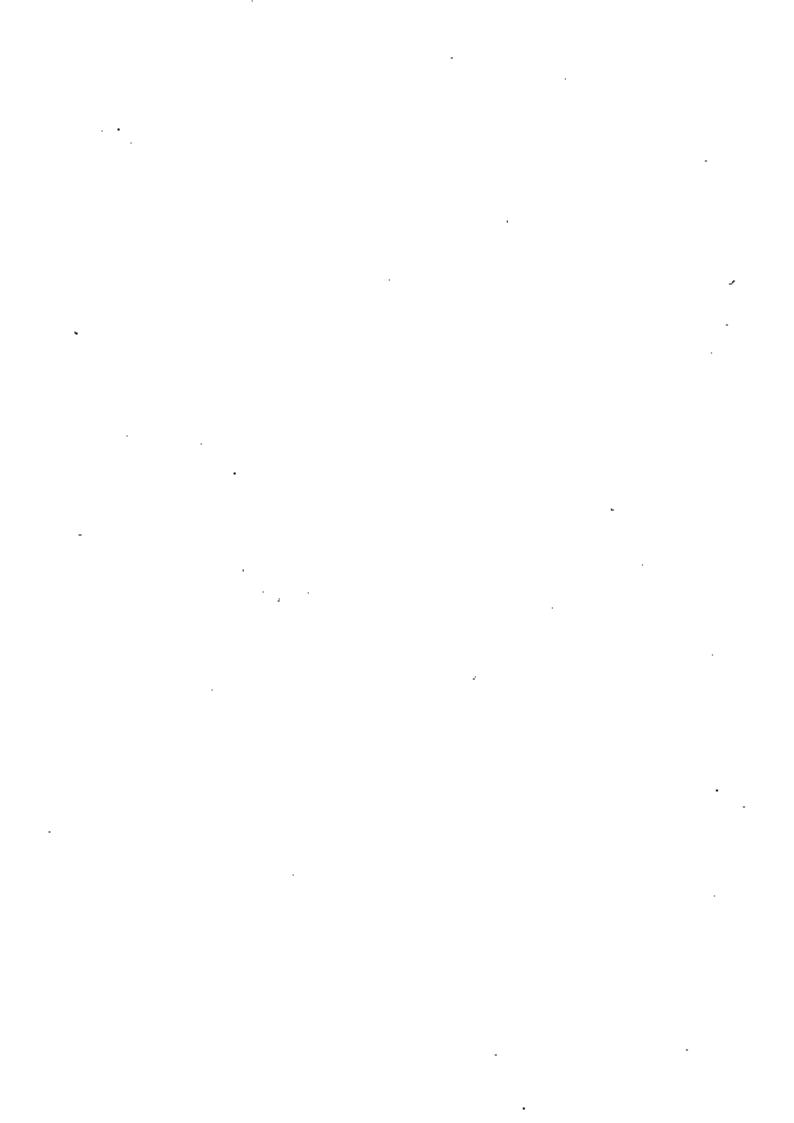

التوقالقي وريكت المحقيات في المراج المراب المات المراب الم إنسم حرالله الرحمن الرج ير طستر وتلك الله الكِتل الكِين ونتلوا عليك مِن تَبُرُا مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِالْعُقِّ لِقَوْمٍ ثُبُوْمِنُونَ صِ إِلَّ فِرُعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يُتَتَخَعِفُ طَآبِقَةً قِنْهُ مِ يُنَابِّحُ النَّاءَ هُمُ وَيَسْتَحِي نِسَاءَ هُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۞ وَنُرِيْكُ أَنْ ثَمُّنَ عَلَى الْذَيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُ مِ أَيِمَّةً وَ نَجْعَلُهُ مُ الْوِيثِينَ ٥ سُكِنَّنَ لَهُ هُرِ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمْ مِنْهُ مُ مَا كَانُوْا يَكُنْ رُون و و اوْحَيْنَا إِلَى أُمِرُمُولَى أَنْ ارضعياة فإذاخفت عكيه فألفيه فالنيرولاتخاف وَلَا تَحُذَرِنْ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ اِلْيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞

طسم ۔ تِلک این الکویٹ الکین الکمپین یہ تین ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی نَشلُوا عَلَیْک ہم پڑھ کرسناتے ہیں آپ کو مِن نَبلِ مُوسلی حال موی علیہ السلام کا وَفِرْ عَوْنَ اور فرعون کا بِالْحِقِ حَلّ کے ساتھ لقوم یُونْ مِن اَن فِرْ عَوْنَ اس قرعون کا بِالْحِقِ حَلّ کے ساتھ لقوم یُونْ مِنون آس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے إِنَّ فِرْ عَوْنَ بِ شک فرعون

عَلَا اس فِي رَشِّي كَيْ فِي الْآرُض زَمِين مِين وَ جَسَعَ لَ اَهُلَهَا شِيعًا اوركرديا و الله كار شخ والول كوكروه در كروه يَّسْتَهُ عِفْ طَهْ إِنْفَةً كمزور بنادياس نِي ایک گروہ کو مِنْهُمُ ان میں سے یُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمْ زُرْحُ کُرْتا تھاان کے بیٹوں کو وَ يَسُتَ حُسى نِسَلَاءَ هُمُ أورزنده حِيمورُ تاتقاان كي عورتوں كو إنَّهُ كَانَ مِنَ الْـمُفُنسِدِينَ بِهِ شَك وه فساديول مِن سے تھا وَ نُوينُدُ اور ہم ارادہ كرتے ہيں أَنُ نُسمُسنً اس بات كاكهم احيان كرين عُسلَسي الْسذِيْسنَ ان لوگوں پر استُضعِفُوا جن كوكمرور بناديا كياب في اللارُض زين مين و نَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً اوربيكهم يناكين ان كو پيشوا وَأنَجُ عَلَهُم الُوارِقِينَ اور بنادين بتم ان كو وارث وَ نُمَكِّنَ لَهُمُ اورجم ان كولدرت دين فِي الْأَرْض زين مِن مِن وَ نُرِيَ فِسرُ عَوُنَ اوردَكُها كَيْنِ بَم فَرعُولِي كُو وَهَامِنَ اور بإمان كُو وَ جُسنُو دَهُ مَا اوران دونوں کے نشکرکو مِنْهُمُ ان مَمْروروں سے مَا كَانُوْا يَحُذُرُونَ وه چيز جس سے وہ خوف کرتے تھے وَ اَوُ حَیُنا اِلٰی أُمّ مُوُسنّی اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام كى والده كى طرف أنُ أرُضِ عِيْدِ يه كهم اس كودوده يلاتى ربو فَاؤا جف ت عَلَيُهِ كِلرِجبِتم خوف كَهاوُاس ير فَالْقِينُهِ فِي الْيَهَم لِسَمّ اس كودُ ال وودريامين وَلَا تَخَافِيُ اور حُوف نه كرنا وَ لَا تَحُزَنِيُ اور نَمُكَين مُونا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ ب شك بهم ال كولونا كيس كي آب كى طرف و جساعِلُوهُ اور بهم ال كوبنانے والے ہیں مِنَ الْمُوُسَلِيُنَ رسولوں میں ہے۔

سورة فضص کی وجدتشمیہ :

اس سورت کانام سورة القصص ہے۔ تصص کا لغوی معنی ہے حال ، سرگزشت۔ اس سورت میں آئے آئے گا کہ جب موئی علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچاتو قصص عَلیٰہ القصص " اپناحال ان کے سامنے بیان کیا کہ میں کون ہوں ، کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں؟ " تو اس لفظ تصص کی وجہ سے اس سورة القصص کی وجہ سے اس سورة القصص کی ہے۔ یہ سورة مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اڑتا لیس (۴۸) سورتیں نازل ہوئی۔ اس سورة کے نو (۹) رکوع اورا ٹھائی (۸۸) آیسیں بین۔

حروف بمقطعات کی وضاحت :

طسم کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیر وف مقطعات ہیں۔ان کے متعلق حصرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ طلب ہے مراد طبیب ہے، میں سے مراد مہی ہے اور م سے مراد مالک ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ بیسے رحمٰن ہے، رحیم ہے، نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے باقی سب صفاتی ہیں۔ بیسے رحمٰن ہے، رحیم ہے، جبار ہے، تنہار ہے ، تور ہے ، بادی ہے ، وکیل ہے ، رشید ہے ، صبور ہے ، اٹھا نو ہے نام صفاتی ہی مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو پہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار ہے ۔ فرمایا بیلک ایٹ الکی تین ہو جو تہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار ہے ۔ فرمایا بیلک ایٹ الکون کی تعداد پانچ ہزار ہو ہے ۔ فرمایا بیسی المنہ ہیں ہو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہماری زبان چونکہ عربی بیسی ہو گئیں ہے اس لیے ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیں ہو گئیں ہو گئی وہ اس لیے ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیں ہو گئی ہو گئی ۔ ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ گئی وہ سنتے تھے ، متاثر ہو تے تھے ۔ ان لوگوں کی مادری زبان عربی کی میں کا تر ہو تے کھے ۔ ان کوئوں ہا نتے تھے ۔ تو جو کھے بیان کرتا

ہے کھول کر بیان کرتا ہے نشا کو اعلیٰ کہ ہم پڑھ کرساتے ہیں آپ کو جِن نَبا مُوسلی اوَ فِوْ عُوْنَ وَالْ موکی علیہ السلام کا اور فرعون کا بِالْحِقِ حَق ہے ساتھ لِقَوْم یُوْمِئُونَ اس قوم کے لئے جو ایمان لانا چاہے ، اس واقعہ ہے جبرت عاصل کرے۔معرکے باوشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، نام علیحدہ ہوتے تھے جیسے ، جارے ملک کے صدر کا نام فاروق احمد لغاری ہے اس ہے ہملے اور صدر ہوئے ، آگا اور ہوں گے۔تو یہاں جیسے صدر کا لفظ احمد لغاری ہے اس سے بہلے اور صدر ہوئے ، آگا اور ہوں گے۔تو یہاں جیسے صدر کا لفظ ہے السلام کے ایسے ہی مصر کے بادشا ہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا تام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور خطرت موی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا تام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا تام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور شیطان آ دمی تھا جیسے آج کل جمارے لیڈر ہیں۔رب تعالیٰ کے ساتھ بھی وھوکا اور رب تعالیٰ کی محلوق کے ساتھ بھی وھوکا ہی دھوکا ، باتونی استے کہ سی کو بات کرنے کا موقع تعالیٰ کی کھوق کے ساتھ بھی وھوکا ہی دھوکا ، باتونی استے کہ سی کو بات کرنے کا موقع بھوگا ، وہوکا ، باتونی استے کہ سی کو بات کرنے کا موقع بی نی نہیں دیتے۔

## بنی اسرائیل کے بچوں کوٹل کرنے کی وجہ:

تفییروں میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے میری طرف ادراس نے قبطیوں کے مکانوں کوجلا دیا ہے۔اس وقت مصر میں اصولی طور بردوخا تدان تھے .....

ا) بنی اسرائیلی ، جومولی علیدالسلام کاخاندان تھا اور ۲) قبطی ، جوفر عون کاخاندان تھا۔ تو فرعون نے بجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور قوم کی تابی کا سبب بنے گا۔ اس پرفڑ عون نے بنی اسرائیلیوں کے بنچے ذیح کرانے شروع کیے ، جنٹہ ہگردی پراٹر آیا۔

الله تعالى فرماتے ہيں إنَّ فِرُ عَوْنَ عَلَا فِي اللَّارُ ص بِيشَكَ فرعون في سركش كى زين مين و جسعَلَ أهلَهَا شِيعًا اوراس في كردياز مين كرست والول كوكروه ور گروہ۔ایک وقت تھا کہا تگریز کا بےشارمما لک براقتد ارتھااس زمانے میں بیمقولہ شہورتھا کہ بیلک کوآپن میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بیر فلسفہ برطانیہ کے انگریز نے فرعون ہے سیکھا۔ فرعون نے وہاں کے لوگوں کوگرہ درگرہِ ہ بنا دیا تھا دہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ادر حکومت کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ اور ہر باطل حکومت اس دستوریر آج تک عمل کرتی آرہی ہے۔وہ اپی ضرورت کے تحت فرقہ داریت پھیلاتے رہتے ہیں لیکن الزام مولو یول کے سر لگادیتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ واریت بھیلائی ہے۔ حالانکہ علائے سوچھومت کے گماشتے ہوتے ہیں اور شیعان بدگر داران کو کافی رقم وے کرآ گے کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو بھڑ کاتے اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بے جارے سادے ہوتے ہیں وہ دین پر ا بنی جان اور مال قربان کردیتے ہیں ان کی سادگی اور اخلاص سے بیلوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اوران کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے بیر کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے سے فلفه فرعون سے لیا ہے کہ اس نے زمین کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ کر دیا تھا۔ يَّسْبَهُ صَنعِفُ طَلاَ نِفَةً مِنْهُمُ كُرُور بنادياس نِ ايك كُروه جوموى عليه السلام كاخاندان ا تھا۔ کمزوراس طرح بنایا کہ یُلذب کے اَبْناءَ هُم ذرج كرتا تھاان كے بيوں كو و يستَحى نِسَسَآءَ هُمُهُ اورزنده جِعورٌ تا تظاان كي عورتوں كو\_ كيونكه عورتوں من خطره كو كي نهيں تھااس لیےان کوئل نہیں کرتا تھا۔ دوسرااس طرح کمزور کیا کہ بی اسرائیلیوں سے مزدوری کرواتے كدان كواجرت بورى تبين وية تقد جس طرح آج كل مارے ملك مين كارخانددار کرتے ہیں کہ بیمزوورکو دیانت داری کے ساتھ اس کا جوحق بنیآ ہے وہ ہیں دیتے بلکہ سننے

میں آیا ہے کہ بعض ایسے کارخانہ دار بھی ہیں جومز دور کو پیانہیں ہونے دیتے کہ اگریہ پکا ہو گیا تو اس کوسارے حقوق دینے بڑیں گے۔ دوجار ماہ کے بعداس کو نکال کم دوسرار کھ لیتے میں ۔ بیسب دھوکا اور فرا ڈ کرتے ہیں ۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کومز دوری والے کا مول يرلكايا موا تفارمصر چونكه زرى علاقه تفاكاشت كارى ان سے كرواتے تھے، باغات كى نكبهانى ان کے ذمہ ہوتی تھی ، مکانات ،سر کیس ان ہے بنواتے اور پوری مزد وری ہیں دیتے تھے اورزیادہ تربیگار لیتے ،روئی کھلا کر چلتا کرتے ،کام بھی لیتے ادرساتھ ظلم بھی کرتے إنسا تحانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ بِيرَكُ فرعون فساد يوں ميں ہے تھا۔ ہارہ ہزار بچوں كُوْلِ كرايا بيہ کوئی معمولی بات تونہیں ۔لوگوں ہے برگار لیتااوراس کالقب ذوالا وتا دبھی تھا۔سزادیتا تھا اس طرح كه ماته ياؤن مين ميخين تفونك دينا كه آدمي ال جل نه سكے اور بيتم يراھ يجكے ہو مویٰ علیہ السلام پر جو جادوگرا بمان لائے تھے موں علیہ السلام کے صحابی ،ان کواس نے سولی پراٹکایا ان کے بدنوں میں میخیں تھونک ویں۔ برا جابر ، ظالم شم کا آ دمی تھا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس کی جسم آج تک مصر کے عجائب گھر میں بڑا ہوا ہے تا کہ لوگ و کیے کرعبرت عاصل كرين كه بيه ہے وہ جواہنے آپ كو رب الاعمالي كہتا تھا۔اس كا فوتو بھى اخبار ميں آ جاتا ہے بچیب قسم کانمونہ معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھ کرانسان جیران ہوتا ہے۔

### الله تعالى كے فيلے كوظا ہرى اسباب بيس روك سكتے:

فر مایا و نُویُدُ اَنْ نَمُنَّ اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم احسان کریں عَلَی الَّذِینَ اسْتُنْطَقَهُ عَهُوْا فِی الْآرُضِ ان لوگوں پر جن کو کمزور بنادیا گیاہے زمین میں و نَحْعَلَهُمُ انستُنْطَقُهُ عَهُوْا فِی الْآرُضِ ان لوگوں پر جن کو کمزور بنادیا گیاہے زمین میں وہ اپن قوم کے پیتوا انسمَّةُ اور ہم اراد وکر تے ہیں کہ ہم ان کو پیشوا بنا کیں۔اپنے وقت میں وہ اپن قوم کے پیشوا اور ہم بنا کیں ان کو دارت زمینوں کا ممانوں کا م

باغات کانہ وہ سنے بنائے مکان ان مظلوموں کے قیضے میں آئیں سے کے کی طاہری حالات کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ جب سی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وَ نُسمَسكِّنَ لَهُمُ فِي الأرُض اور ہم ان كوقدرت دين زمين ميں۔ چنانچ الله تعالى نے فرعون کی غرقانی کے بعد موکی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کوا فتد اردیا ان کے بعد اور بادشاہ آئے اورصد ہوں تک افتراران کے پاس رہاؤ نسوی فسر عون و هامن اورہم د کھا ئیں فرعون کو اور ہا گان کو۔ بیفرعون کا وزیرِاعظم فقا فرعون کی طرح بیہ بھی ٰبڑا ہوشیاراور حالاک تھا فرعون کے قدم پر قدم رکھنے والا تھااس کے ہرتکم کی تھیل کرتا تھا بڑامستعد تھا ایک لمح كى تاخير بين كرتاتها و جُنُو دَهُمَا اوران كِ لشكرون كودكها كيس مِنْهُمُ ان كمزورون ے ان کودکھانا جا ہے ہیں مَسا تکسائوُ ا یَحُفَدُرُوْنَ وہ چیزجس ہے وہ خوف بحرتے تھے کہ بن اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو ہارے افتدار کے زوال کا سبب سبنے گا کیونکہ جب نجومیوں نے علم نجوم کے زور پریہ بات بتلا کی تھی یا فرعون نے خواب دیکھااوراس کی تعبیر سلِمنے آئی تو اس کے بعد فرعون کی نیند حروم ہوگئے تھی ۔ کری والے جتنے پریشان ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہےا قتر ارچھن جانے کا اور مال دار جتنا پریشان ہوتا ہے اتنا غریب نہیں ہوتا۔ توان کوجس چیز کا خوف تھا وہ رب تعالیٰ نے ان کو د کھا دیا۔

أم موسىٰ كى طرف وحى كا مطلب:

و اُوْ حَیْنَ اللّٰی اُمْ مُوْسَلَی اور ہم نے وحی کی موٹی علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ حضرت موٹی علیہ السلام کی والدہ ما جدہ کا نام عربی والے یوخابذ اور اُردو والے یوکابد لکھتے ہیں رحمہا اللّٰد تعمالی ۔ بڑی نیک پارساتھیں ۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے والد گرا می کا نام عمران تھا بھر ان بن جسر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ۔ پینمبروں کی نسل ہے بتھے بڑے عمران تھا بھران بن جسر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ۔ پینمبروں کی نسل ہے بتھے بڑے

نیک اور پارسا تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے موی علیہ السلام کی والدہ کی طرف وجی ک \_اس وحی ہے کیامراد ہے؟اس کے متعلق مفسرین کرام حمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ ا کیگر دہ کہتا ہے کہ خواب میں اشارہ ہوا تھا دوسرا گروہ کہتا ہے الہام ہوا تھا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا۔اگر فرشتہ بھی آیا ہواوراس نے رب تعالیٰ کا تھم سنایا ہوتو اس سے نبوت ٹا بت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ کوئی عورت ندینہیں ہوئی ۔ چودھویں یار ے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا وَمَا أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمُ إِكُل ٣٣] ' اورْبيس بَصِيح بم نے آپ ہے پہلے مگر مردجن کی طرف ہم نے وحی بھیجی ۔ ''لعنیٰ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں مرد ہی جیجے ہیں کوئی عورت ندبیہ بنا کرنہیں جیجی۔توبیہ وحی اگر فرشتہ بھی لایا ہے تو ذاتی طور پر پیغام مپنجایا ہے اس وحی ہے نبوت لازم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا اُن اُر ضعیلہ كرآب ان كودود صيال لى رئيل فَلاذُا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمَ عَجرجب تم خوف کھاؤاں پر پس تم اس کوڈال دو دریا میں۔ جب تنہیں خوف ہو کہ سرکاری کارندے آ رہے ہیں کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی پھرتی تھیں مرد بھی تلاثی لیتے تھے چیک کرتے تھے۔تو فر مایا که جبتم خوف محسو*س کرونو اس گو دریا میں ڈ*ال دو دریا میں ڈالنے کا بیرمطلب نہیں ہے کہ اٹھا کر دریا میں ڈال وو۔ سورہ طامین تم پڑھ چکے ہو جسٹی التَّابُونِ صندوق میں مویٰ علیہ السلام کولٹا کرصندوق دریا کے حوالے کر دو۔ ان کا گھر بجرقلزم کے کنارے تھا صندوق کو دریامیں ڈال کرموی علیہالسلام کی بڑی ہمشیرہ جس کا نام کلثوم تھا کوفر مایا کہ بیٹی کنارے پر مخلوق چلتی پھرتی رہتی ہےلوگ سیروسیاحت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیںتم اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہواورا حتیاط کے شاتھ اس کودیکھتی رہوکسی کو پہنچی محسوں نہ ہوتم اس صندوق کے ساتھ ہود کیھو کدھر جاتا ہے۔ فرعون کے مالی یامچھیرے نے یا دھو بی

نے دیکھا کے صندوق بہتا ہوا آر ہاہے اس کو پکڑا تو اس میں بچہتھا وہ لے گیا۔ آ گے آر ملہ کہ فرعون نے کہا کہاس کونل کر دو یہ وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے ۔ بیوی مضبوط تھی آ سیہ بنت مزاحم بن ہدیرون ریاب بن ولید۔اس نے کہا کہاس کوتل نہیں کرناممکن ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا تیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں کیا خوبصورت بجہ ہے اس کو آنہیں کرنا فرعون نے کہا کہ تجھے کوئی فائدہ نظرا تا ہوگا مجھے تو کوئی فائدہ نظرہیں آتا۔ إنسمَا الأعُمَالُ بالنيسات "اعمال كادارومدارنيتول يربه" اس كى نبيت صاف تقى الله تعالى في اس كو فائدہ دیا کہ اس کوکلمہ ایمان نصیب ہواایمان سے براکوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فر مایا دریامیں وال دینا و لا تنخه افعی و لا تسخونی اورنه فوف کرنااس کے دوب جانے کا بخرق ہو نے کا اور نیم کرنا اس کی جدائی کا اِنسسار آڈو که اِلَیْک بے شک ہم اس کولوٹا کیں گے آپ کی طرف۔ چند گھنٹوں کی بات ہے ہم اس کوآپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَ جَاعِلُوْ ہُ مِنَ الْمُوسَلِينَ اورجم اس كوبنانے والے ہيں رسولوں ميں سے باتى قصد آ كے آئے گا۔ ان شاءالله تعالی



فَالْتُقَطَةَ إِلَّ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُ مُرَعَدُ وَالرَّحُونَ اللَّهُ مُرَعَدُ وَالرَّحَوَنَ الم فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا خَطِينِ ٥ وَكَالَتِ الْمُلَتُ فِرْعَوْنَ قُرِّيتُ عَيْنِ لِي وَلِكَ لِاتَقْتُكُونُ وَعَلَى اَنْ يَتَنْفَعُنَا أَ اَوْنَتَخِذَةُ وَلَكُ الْوَهُمُ لَا يَشَعُرُوْنَ ۞ وَاصْبَعُ فُؤَادُ أَمِّـ مُولِي فرِعًا اللهِ كَادَتُ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا آنُ رَبَطْنَاعَلَى قَلْيِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخُتِهِ قُصِيلًا فَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لِايتَنْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلَّكُمْ عَلَى اَهُول بَيْتِ اللَّهُ فُلُوْنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُوْنَ ﴿ فَرَدُدُنَّهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ آنَ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَ ٱڵتَرَهُمْ لَايعُ لُمُوْنَ ﴿ عِلْ

فَالْمَنْ عَلَىٰ اللَّهُ فِرْعُونَ لِي الْهُاليا الكَوْرُونَ كَ خَادِمُولَ الْمَ لَيْكُونَ لَهُمْ تَاكَةِ مُوجَاتِ اللَّهُ عَدُواْ ادْمُن وَ حَوْنًا اور بريثاني إِنَّ فِيرُعُونَ لَهُمْ تَاكَةِ مُوجَاتُ اللَّهُ عَدُواْ ادْمُن وَ حَوْنًا اور اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَدُوا اور اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُلُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُلُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُلُ اللَّهُ عَدَالِ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَالَةُ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ ال

وَلَدُاياتِهُم بِنَالِينِ اسْ كُوبِينًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوروه يَجَهِ شَعُورَ بَهِي رَكِيتَ تَط وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى اور موركياموى عليه السلام كي والده كاول فوعَّا خالي اِنُ كَادَتُ بِحِشَك قريب تَهَا لَتُبُدِي به كهوه ظاهر كروي ال كو لَوُ لَا أَنْ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا الرَّبِم مضبوط نهرت اس كول لِتَكُونَ تاكه بوجائوه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول مين سے وَقَالَتُ اوركہاموى عليهالسلام كى والده نے لا خَتِهِ موی علیه السلام کی بہن کو قُصِیه اس کاسراغ لگاؤ فَبَصُوت به پس وه اس كود بيھتى رہى غن جُنُب دورے وَ هُمْمُ لَا يَشْعُرُونَ اورانِ كوشعور نبيس تها وَحَوَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ اوراهم في حرام كردي موى عليه السلام يردوده پلانے والیاں مِنْ قَبُلُ اس سے پہلے فَفَالَتْ پس کہاموی علیہ السلام کی بہن بنے هَلُ أَدُلُّكُمُ كيا بين تهميں بتلاؤں عَلَى أَهُلَ بَيْتِ ايك كُروالے يَّكُفُلُونَهُ وه كفالت كري كاس كى لَكُمْ تمهارے ليے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اوروہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں کے فرددند کی ہم نے لوٹا دیااس کو اِلّی اُمِّه اس كى مان كى ظرف تكي تَقَوَّ عَيْنُهَا تَا كَهِ اس كَى آئَكُو مُصَنْدُى مِو وَ لَا تَحْوَنَ اورِ 🖟 ، عَم نه كهائة وَلِشَعُلَمَ أورتا كه جان سكيك أنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ بِحَرَّك اللَّهِ تعالی کا وعده سیاہ و گلنے بن المُحْفَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ اورليكن اكثران كنيس

حضرت ہوی علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت موی علیہ السلام ک ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جب خوف کریں تو اس کو دریا میں ڈال دیں اور پریشان نہ ہوں ہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اس کورسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ نے موئی علیہ السلام کوصندوق ہیں لٹا کر بح قلزم ہیں ڈال دیا فائنقطۂ ال فر عُون پس اٹھالیااس کوآل فرعون نے۔ صندوق در یا میں بہتا ہوا جار ہا تھا بعض کہتے ہیں کہ آگے دھو بی تھا بعض کہتے ہیں مالی تھا بعض کہتے ہیں کہ محصراتھا وہ فرعون کا آدمی تھا۔ ہم حال فرعون کے کارندوں میں سے کی نے اٹھالیا فیکون کہ فیکون کہ موئی علیہ السلام ان کے لیے عَدُوَّا وَشُن یعنی نتیجہ بیہ ہوا کہ موئی علیہ السلام ان کے لیے عَدُوَّا وَشُن یعنی نتیجہ بیہ ہوا کہ وَ هَامَنَ ہِن الله مان کے لیے دہ موئی علیہ السلام ان کے لیے حَدُوْ نَا اور پریشانی کا ذریعہ بن فی فیصر تکانوُ ا وَ هَامَنَ ہِن جُرَان اس کا وزیراعظم وَ جُدوُ دَهُمَا اور ان کے لئکر کانوُ ا خطائین خطاکار سے کہ بارہ ہزار بی فرعون کے تم سے ہامان نے فوجیوں کے خطائین خطاکار سے کہ ہارہ ہزار بی فرعون کے تم سے ہامان نے فوجیوں کے ذریعی مجرم ، ان کے لئکر بھی مجرم ۔ جس کے لیے ذریعی تل کرائے ۔ فرعون بھی مجرم ، ہامان بھی مجرم ، ان کے لئکر بھی مجرم ۔ جس کے لیے ذریعی کی کہ وہ میں بل رہا ہے۔

#### حماقت ِفرعون :

مولا ناروم ہے فرعون کی حماقت ایک حکایت کے ذریعے سمجھائی ہے۔ وہ مثنوی شریف میں بڑی بڑی حکایت ہیں اسمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا امیر آ دمی تھا۔ سونا ، چاندی ، ہیرے ، موتی ، جواہرات ، بڑا پچھاس کے پاس تھا۔ چوروں نے اس کولو شنے کا پروگرام بنایا اس کا مکان بڑا بلند قلعہ نما تھا۔ اس ذمانے میں بنگ تونہیں ہوتے ہے لوگ دولت گھروں میں رکھتے تھے۔ چوروں نے مشورہ کیا کہ اس کوکس طرح لوٹیس اوراس کے مرکبان میں کس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے طرح لوٹیس اوراس کے مرکبان میں کس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے ایک آ دمی اندر جا کر کہیں پانگ وغیرہ کے بیچے جھپ جائے اور رات کو فاکدہ اٹھاتے ہوئے ایک آ

جب فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ دروازہ کھول دے بھر باتی ساتھی داخل ہوجا کیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ چنانچہ وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر جا کر جھب گیا۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو اٹھا اور کنڈی کھولی صاحب خانہ کی آئھ کھل گئی چور پھر جھپ گیا صاحب خانہ نے اٹھ کر کنڈی لگا دی اس خیال سے کہ کوئی کنڈی کھول کر باہرنگل گیا ہے۔ مولا ناروم فر ماتے ہیں .....

۳ در به بنردوز داندرخانه بود

''اس نے در داز ہبند کر دیا ادر چورا ندر ہی تھا۔'' یہی حال فرعون کا تھا۔

🎍 حیلہ فرعون زیں افسانہ بود

" فرعون کی کارروائی بھی تری افسانہ تھی۔ " ظالم نے بارہ بزار بیج قبل کروائے کہ کہیں میرا افتدار نہ چھن جائے اور جس سے خطرہ تھاوہ گھر میں بل رہا ہے۔ خواہ نخواہ ہے گنا ہوں گوتل کرتارہا، مجرم تھا۔ و قَالَتِ الْمُواَتُ فِلُ عُوْنَ اور کہافرعون کی بیوی نے جس کا نام آسیہ بنت مزام بن برین ریان بن ولید تھا۔ بیریان بن ولید تھا۔ بیریان بن ولید حضرت یوسف علیه السلام کے زمانے بیس عزیز مصر تھا بڑا نیک صفت انسان تھا۔ کیا کہا قُدوً ہُتُ عُیسُنِ لِکئی بیتو میری آنکھوں کی بھی آلات قُشکُو ہُ اس گوتل ند کرو۔ فرعون اس گوتل کرنا چاہتا تھا کہ کہیں بیدوہ بچہ نہ ہوجس سے جھے خطرہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کون اس گوتل ند کرو عَسلَمی ان ینفَعنا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع و نے۔ ہوسکتا ہے اس سے ہمیں نفع و نے۔ ہوسکتا ہے اس سے ہمیں نفع و نے۔ ہوسکتا ہے اس سے ہمیں نفع و اور کوئی قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع و نے۔ ہوسکتا ہے اس سے ہمیں نفع و اس ہو او کُون ناوروہ بچھ شعور نہیں رکھتے تھے کہ رب تعالی کی ذات کیا کر رہی ہے کہ رب تعالی فی ذات کیا کر رہی ہے کہ رب تعالی فی ذات کیا کر رہی ہے کہ رب تعالی فی ذات کیا کر رہی ہے کہ رب تعالی فی ذات کیا کر رہی ہے کہ رب تعالی نے عالم اسباب میں آسیہ بنت مزام ہمیں عورت کوآگے کر دیا کہ ان گوتل نہیں گرنا۔ ق

اس مقام پرتفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ مہبیں کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا بجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی نیتوں کودیکھتا ہے اِنسَمَا اُلاعُمَالُ سِالنِیّاتِ "اعمال كادارومدار نيتوں برے " حسن نيت كى بنا پر الله تعالىٰ نے آسيه كوايمان كا فاكدہ دیا اور ایمان ، مدایت اور دین ہے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس کے مقابلے میں دنیا کے ب فائدے ہے ہیں۔وہ پہلی رہ جائیں گے بیر ماتھ جائے گا وَ اَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوُسَّى ف غا اورہو گیاموی علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ اس فکرے کہ میرے نیجے کا کیا ہے كُا؟ آخر مال تَهَى إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِئُ مِهِ لِي شَكَ قريب تَهَا كه وه اس كوظا هر كرديق لَوُ لَآ أَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلُبِهَا الرّبِم اس كِ دل كومضبوط نهرَيت توصندوق دريا ميں والنے كے بعد ہوسکتا تھا کہ محلے کی عورتوں کے سامنے ذکر کر دیتیں کہ میں نے بچہاس طرح صندوق میں رکھ کر دریامیں ڈال دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل کومضیوط کر دیا تا کہ کسی کے ساستے اس کا ذکرنہ کرنے لیسٹنے وُن مِسنَ الْمِینُ وَمِنِیْنَ تا کہ وہ ہوجائے مومنوں میں سے وَ قَسَالَتُ لِلْانْحَتِهِ اوركهامُوكُ عليهالسلام كَي والده في موي عليه السلام كي بهن كلثوم كورحمها الله تعالیٰ ۔ جس کی عمر بعض گیارہ اور بعض بارہ اور بعض تیرہ سال بتاتے ہیں تمجھ دار بچی تھی اس کوکہا قُسطِینیعهِ صندوق کاسراغ لگاؤ کہاں جا تا ہےاورا حتیاط کرناکسی کومغلوم نہ ہو کہتم اس صندوق کی گمرانی کررہی ہوو ہاں اورلوگ بھی ہوں گے کیونکہ تماشا کی کافی ہوتے ہیں تم بھی تما شائی بن کر دیکھتی رہو کیونکہ گھر میں کوئی اورفر دنہیں تھا ۔ ہارون علیہالسلام موی علیہ السلام ہے تین سال بڑے ہتھے تین سال کے نیچے نے کیا کرٹاتھا؟ فَبِنطُسُوَثَ ہے عَنْ بحنب پس وہ اس کودیمیستی رہی دور سے تا کہلوگوٹل کومسوس نہ ہو کہ اس کے پاس صند وق کا کو کی راز ہے ۔ بہمی صندوق کی طرف دیکھتی آئکھ بیجا کراور بھی دوسری طرف دیکھتی ۔ آ گے

چند میل کے فاصلے پر فرعون کی کالوئی تھی جس کا نام مُنف تھا۔ وہاں فرعون کا عملہ اور فوجی افروغیرہ رہتے تھے فرعون کا جہاں کل تھا وہاں بہت بڑے باغات تھے دریا ہے ایک نالا باغات کوسیراب کرنے کے لیے جاتا تھا یہ صندوق دریا ہے اس نالے بیس چلا گیا۔ آگے اس کا دھو بی یا مجھیرایا مالی تھا اس نے صندوق کو پکڑلیا موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کو دور ہے دیکھتی رہی و گھٹے کلا یکشٹو گوئ اوران کو پچھٹے تھو نہیں تھا کہ یہ بنگی کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ ہوگیا کہ اس بچے کوئی نہیں کرنا تو اس کے بعد بکری کا دودھ کر رہی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ ہوگیا کہ اس بچے کوئی نہیں کرنا تو اس کے بعد بکری کا دودھ کر اوران کو پیچھٹے السلام نے نہ پیاار دگر دکی عور تو ل

موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس:

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ حَرَّمُنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ فَبُلُ اورہم نے حرام کر ویں موئی علیہ السلام پردودھ پلانے والمیاں اس سے پہلے۔ رب تعالی نے کو چی طور پر سی عورت گادودھ پینے بی نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالی نے والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو والیس آپ کے پاس پہنچادیں گے۔ صندوق اٹھانے کے بعد جب مروعورتوں کا ہجوم اکٹھا ہواتو موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ان میں شامل ہوگئ تھی سب پچھد کیور بی تھی فَصَالَت کی بین اس نے کہا تھا اُدکُکُمُ عَلَی اَهُلِ بَیْتٍ یَکھُلُونُ فَهُ لَکُمُ کیا ہیں تہمیں بتلاؤں ایک گھروالے وہ اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے و ہُمْ لَمُهُ کُمُ کیا ہیں تہمیں بتلاؤں ایک گھروالے وہ اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے و ہُمْ لَمُهُ نَا فَدُ نَاصِحُونُ اوروہ اس کے لیے خرخواہ ہوں گے ۔ تم نے کافی عورتوں کا دودھ اس کو پلایا ہے مگر اس نے کسی کا دودھ اس کو پلایا ہے مگر اس نے کسی کا دودھ اس کو پلاؤ شاید اس کا دودھ بی ایک عورت ہے اس کا دودھ اس کو پلاؤ شاید اس کا دودھ بی کے اس کا دودھ اس کو پلاؤ شاید اس کا دودھ بی کے اس کا دودھ اس کو پلاؤ شاید اس کا دودھ بی کے اس کا دودھ اس کو پلاؤ شاید اس کا دودھ بی کون ہے جو کون نے بولیس کو لیکھ کون نے بولیس کو لیا تھی جون نے بولیس کو لیا تا کے بیکون نے بولیس کو لیکھ کون نے بولیس کو سے بیکون نے بولیس کو لیکھ کی کون نے بولیس کو بولیس کے بولیس کو بولیس

تحكم ديا كه نورأاس عورت كولے آ وَاگر وہ چل كر آسكتى ہے تو ٹھيك ورنہ پالكى كا انتظام كرو\_ انتظام کرے بولیس مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے باس پہنچ گئی والدہ نے کہا کہ میں چل کر جاؤل گی مجھے یا کئی کی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے بڑی صحت مند تھیں ۔ آج جوعورتیں گھروں میں تکمی بیٹھی رہتی ہیں ان کی صحت خراب ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کی وضع قطع ایسی بنائی ہے کہ ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں توصحت برقرار رہتی ہے اگران اعضاء سے کام نہ لیا جائے تو بیست ہوجاتے ہیں اور ان ہے قوت جتم ہو جاتی ہے۔ دیکھو! آج جو بوڑھے کام کرنے والے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہے اور نو جوانوں سے طابت وربھی ہیں ۔تو مویٰ علیہالسلام کی والدہ چل کر وہاں گئی مخلوق اسٹھی تھی انتظار کررے تھے مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے اوڑھنی اوپر کر کے مویٰ علیہ السلام کو حچھاتی کے ساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔سارے خوش ہو گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔فرعون نے موتیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ بی بی! بیہ جو بیجہ تو نے اٹھایا ہے اس کے متعلق میرا تو اراوہ تھااس کولل کرنے کا مگر بیگم صاحبہ نے کہا کولل نہیں کرنا۔اب ہم نے اس کے آل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم تمہیں یہاں کمرہ دے دیتے ہیں اور تمہاری خوراک وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں ادراس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی تمہیں ملے گا یہیں رہواور بیجے کی خدمت کرو۔موئی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بات سے کے میر اگھر ہے میرے بیجے ہیں میرا خاوند ہے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے میں یہاں کسی قیمت پرنہیں رہ سکتی۔ فرعون نے بڑا اصرار کیا مگر بی بی نے اس کی کوئی بات نہ سی اور کہا کہ اگر تہہیں منظور ہے تو یجے کومیر ہے ساتھ بھیج دومیں اس کودودھ پلاتی رہوں گی اور ہفتہ پندرہ دن کے بعد معاینہ کراد یا کرول گی تا کتمہیں تسلی رہے کہ بچے ٹھیک ہے۔ فرعون نے منٹی کوکہا کی بی بی ہے لیے

ا تناوظیفہ مقرد کرواور یومیاس کی خوراک وغیرہ کا انظام کردواور موئی علیہ السلام کی والدہ کو کہا گہا کہ ایک ہفتہ بعد بچدلا کردکھا جایا کر ویہ معاینہ کرلیا کر ہے گی اورعور تیں اور مرد بھی دیکھ لیا کریں گے حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر چلی گئیں ۔ ان کا گھر فرعون کی کالونی ہے تین میل دور تھا بعض چارمیل بتاتے ہیں موئی علیہ السلام کی والدہ بیدل چلی کر بھی واپس آئی میں ۔ شیخ الرکیس کہتے ہیں کہ آہتہ چانا بدن کورطوبت پینچا تا ہے اور بدن ہیں رطوبت ہوتو بھاریوں کا وفاع ہوتا ہے ۔ آج کل لوگوں نے بدن سے کام لینا بالکل چھوڑ دیا ہے جس سے صحتیں خراب ہوگئی ہیں ۔ دیکھو! یہ ناریل سکول ہے اور نیکا لوئی ہے بیال سے بہر صال موئی علیہ السلام کی والدہ ان کو گھر نے آئیں ۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فَرَدَدُنهُ اِلَی اُمِّه پی ہم نے اس کولوٹا دیااس کی مال کی طرف تحیٰ تَقَرَّ عَیُنهَا تا کہ صُندُی رہاس کی آئے و کلا تَحْوَ نَ اوراور نیچے کی جدائی پر عملین نہ ہو وَ لِقَدَ عَیْنُهَا تا کہ صُندُی رہاں کی آئے و کلا تَحْوَ نَ اوراور نیچے کی جدائی پر عملین نہ ہو وَ لِقَدَ عَلَمَ اورتا کہ جان لے اَنَّ وَ عُدَ اللّٰهِ حَقِّ ہے شک الله تعالی کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا تھانہ خوف کھاؤ نہ ملکین ہوہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالی کا برحق تھا و اُلٰے کِنَّ اَنْکُشُوهُمُ لَا یَعْلَمُونَ اورلیکن اکثر ان رہے ہیں کہ نے ایس کو ایس کے دیے تا نہ ازے لگاتے رہتے ہیں رہے تا کہ ایک کے اور یقین نہیں کرتے اینے اندازے لگاتے رہتے ہیں رہتے ہیں۔ رہ تعالی کے اور یقین نہیں کرتے اینے اندازے لگاتے رہتے ہیں۔



وَلِتَابِكُمُ الشُّكَّةُ وَاسْتَوْى الْتِينَاهُ حُكُمُّا وَعِلْمًا ﴿ وَكُنْ إِلَى نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَـلَ الْمَارِيْنَاةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَلَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلِنَ هَٰنَامِنَ شِيْعَتِهِ وَهٰنَامِنَ عَنُومٌ فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَةُ مُولِي فَقَضَى عَلَيْهُ وَ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِّ إِنَّهُ عَرُو وَمُضِلُّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ \* مُبِينٌ ﴿ قَالُمُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال إِنَّهُ هُوَ الْغَفُّورُ الرَّحِيْمُ@فَالَ رَبِّ بِمَأَ ٱنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكَنَّ ٱكُوْنَ ظَهِيُرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ@فَأَصْبَحَ فِي الْمَكِينِنَاةِ خَأَيْفًا يَتُرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ "قَالَ لَا مُوْلِي إِنَّكَ لَغُونٌ مُّبِينٌ ﴿ فَكُمَّ آنَ آرَادَانَ يَبْطِشَ ِيِالْكَيْنِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يِلْمُوْلَكِي اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلِنِيْ كَمَا فَتُكُلُّتَ نَفْسًا يَالْأَمُسِ ۚ إِنْ تُبِرِيْدُ إِلَّا ٱنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِ الْأَرْضِ وَمَا تُرُيْدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِعِينَ ﴿ وَلَهِ مُن عَلَيه السَّلَام اللَّهُ أَنشُدُهُ أَور جب يَنجِيموى عليه السلام التي قو تول كو وَاسْتَوْتِى اورتمام قوتين برابر بوكنين الله ناه دى بم في ان كو محت كما دانا في و عِلْمُ اورعَلَم ويا وَكَذَٰلِكَ اورائ طرح نَجْوَى الْمُحُسِنِينَ بَم بِرلْدويا كرتے ہيں نيكى كرنے والوں كو وَ وَخَلَ الْمُصَدِينَةَ اور داخل ہوئے موى عليه

السلام شرمیں عَلی حِیْنِ غَفُلَةِ غفلت کے وقت مِین اَهْلِهَا وہال کے رہے والون سے فَوَجَدَ فِيهَا تو يايا اس شهر ميں رَجُلَيْن دوآ دميوں كو يَقُتَتِلن جوآ پس میں جھگڑر ہے نتھے ہنڈا مِنُ شِینُ عَتِیه بیمویٰ علیہ السلام کی برا دری میں سے وَ هٰلُوا مِنْ عَدُوِّهِ اور بِيواس كَوتَتَمَن مِين سے فَاسُتَغَاثَهُ بِس مِدوطلب كَي موى علیہ السلام سے الَّیٰدی مِنْ شِیعَتِهِ اس نے جوان کی برادری میں سے تھا عَلَی الَّـذِي مِنْ عَدُوِّهِ السَّخْصِ كے مقالے میں جواس كے دشمن سے تھا فَنوَكَوْهُ مُوسِنی پس مکاماراموی علیهالسلام نے اس کو فقضی عَلَیْهِ پس اس کا کام تمام كرويا قَالَ فرمايا هِلْذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطُن بيشيطاني كاررواكي بوكي إنَّهُ عَدُوٌّ بِهِ شَكَ وه شيطان رَتْمَن ہے مُصِلٌّ بہرکانے والا مُبیّن کھے طور پر قَالَ كهاموى عليه السلام نے رَبِّ اے ميرے رب إنِّنَى ظَلَمُتُ نَفُسِبَى بِ ثَبَكَ میں نے ظلم کیاا یے نفس پر فاغفور لی پس آپ بخش ویں مجھے فَعَفَرَ لَهُ لَبِسِ اللّٰهِ تعالى نے اس كومعاف كرويا إنَّهُ بِي شك الله تعالى هُ و الْتَحَفُورُ الرَّحِيمُ وه بخشنے والامہر بان ہے قبال کہاموی علیدالسلام نے رَبِ اے میرے رب به ما أَنْعَمُتَ عَلَىَّ اس وجدے كه آپ نے مجھ برانعام كيا فَلَنُ أَكُونَ كِي مِين ہرگز تہیں ہوں گا ظھینو الله مُخرمین الدادكرے والا محرمول كا فاصبح في الْمَدِيْنَةِ بِهِلْ مِنْ كَي انهول فِي شَهِ مِيل جَدَائِفًا خوف كرتِ هوئ يَّسَوَقَّبُ انتظاركرر بهانته فإذا الَّذِى لِبِس احْيَا تَكُ وَهُمُّصُ اسْتَنْ صَوَهُ بِالْامْسِ حِس

نے کل مردطلب کی تھی یَسُتَصْرِ نُحهٔ وہ بلار ہاتھا مردتے لیے قَالَ لَهُ مُوسلی کہا اس کوموں علیہ السلام نے اِنْک بِشک اُو لَعَوِی البتہ مراہ ہے مُبین واضح طور پر فَلَمَ اَنُ اَرَادَ پُس جب ارادہ کیا موہی علیہ السلام نے اَنُ یَبُ طِشَ کہ پکڑیں بِالَّذِی اس شخص کو هُو عَدُو لَّهُمَا جودونوں کا دَثَمَن ہے قَالَ کہنے لگا یَمُوسَی اے موکی علیہ السلام اَتُرِیدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَنُ تَفُتُلَنِی کہ آپ میمونی علیہ السلام اَتُریدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَنُ تَفُتُلَنِی کہ آپ میمونی علیہ السلام اَتُریدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَنُ تَفُتُلَنِی کہ آپ میمونی علیہ اللہ مُس میمونی کہ آپ نیس کے مَا فَتَلْتَ نَفُسًا جیا کہ آپ نے آئی کیا ایک فس کو جِالًا مُس کل اِنْ تُسَرِیدُ اِن بَیس چاہتے اِلَّا مَس کرنے والے فِی الْارُضِ زمین میں وَمَا تُریدُ اُور آپ نہیں چاہتے اَنُ کُرونَ کہ والوں میں ہے۔ اَنْ کُونُ کَ کہ وجاوُتم مِنَ الْمُصْلِحِیْنَ اصلاح کرنے والوں میں ہے۔ تَکُونُ کَ کہ وجاوُتم مِنَ الْمُصْلِحِیْنَ اصلاح کرنے والوں میں ہے۔

کل کے درس ہیں تم نے سنا کہ موئی علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا ہیں ڈال دیا اور وہ صندوق نرعون کے کسی ملازم نے پکڑ کر فرعون کے پاس پہنچایا تو فرعون نے قبل کرنے کا فیصلہ کیا مگر ہیوی آ ڑے آ گئی اس نے قبل نہ کرنے دیا۔ پھر دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو موئی علیہ السلام نے کسی اجنبی کا دودھ نہ پیا والدہ کا دودھ پی لیا اور والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ موئی علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تر دہ ہوئی تو بھی فرعون کے گھر رہتے تھے اور بھی اپنے گھر۔ فرعون اور اس کے ہوئے سے تھے کہ بیاس کی رضاعی والدہ ہے اور اس کی اولا درضاعی بہن بھائی ہیں مگروہ موئی علیہ السلام کی حقیقی والدہ اور حقیقی بہن بھائی تھے۔

الله تعالى كاارشاد عهد و لَهمًا بَلَغَ أَشُدَّهُ \_ أَشُدَّ شِدَّةً كَى جَمْع إور شِدَه كَا

معنی قوت ہے۔ تومعنی ہوگااور جب بہنچے موی علیہ السلام اپنی قو توں کو وَ اسْتَ وَ ی اور تمام تو نیں برابر ہو تئیں ہمیں سال سے ہو گئے ۔طب والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاہری بہاری نہ ہوتو تمیں ہے لے کر جالیس سال تک انسان کی تمام قو تیس عروج پر ہوتی ہیں۔ جالیس سال سے بعد پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ نو مویٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی توت کو پہنچے اکتیٹ کہ محکمہ و عِلْمَا تو ہم نے ان کودانا کی اور علم دیا۔ یہال حکم ہے مراد دانائی اور قوت فیصلہ ہے کہ جب دوآ دمی ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو ان کے درمیان فیصله کر دیتے تھے۔ یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ نبوت تو اس وقت ملی جب مدین ہے واپس تشریف لارہے ہتھے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطا فر مائی اور علم بھی عطافر مایا نبوت سے پہلے جوان کی شان کے لائق تھا و کے فالے نے نے نے نے المُمْحُسِنِيْنَ اوراى طرح بم بدلددية بين نيكي كرنے والوں كو الله تعالى كاوعدہ ہےكہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور دے گا۔ مگر وہ بدلہ کب دینا ہے اس کواللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ لیکن بندے کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ جب میں دعا کروں ابھی میرے ہاتھ نیچے نہ ہوں ادرمیری مراد پوری ہوجائے ۔لیکن ہر چیز کا ایک وفت ہوتا ہے جس کواللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

فرعون کی رہائشی کالونی کا نام:

فرعون جس کالونی میں رہتا تھا اس کا نام مُنفٹ تھا اور موی علیہ السلام کا آبائی شہر دوسری طرف تھا۔ بعض تغییروں میں تکھا ہے کہ درمیان میں چھمیل کا فاصلہ تھا طاقت ور آ دمی کے جھے ،سات میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیہاتی لوگ آج بھی پانچ چھے میں سے بھی بانچ جھے ،سات میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیہاتی لوگ آج تھے اور بھی اپنی ممیل کے سفر کو بچھ نہیں سمجھتے۔ تو موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر رہتے تھے اور بھی اپنی

ذخيرة الجنان. ممهم

والده کے گھر۔

بنی اسرائیلی اورانیجارج باور چی خانه کی لژائی کا قصه

ایک دفعہ بین دو پہر کے وقت اینے آبائی گھرسے چل پڑے ۔ گرمی کا زمانہ تھالوگ سور ہے <u>تھے</u> منعت اور کارخانوں کا دورنہیں تھا کہلوگ دن کو جاگتے رہتے ہیں۔ سادہ ز مانه تقادو پهر کے دفت لوگ آرام کررے تھے و دَحَلَ الْمَدِیْنَةَ اور داخل ہوئے موی عليه السلام شهريين ليعني مصريين على حين غَفُلَة غفلت كوفت مِنْ أَهْلِهَا شهروالله الوك آرام كررب تق قبلوله كررب تص فوجد فيها وبجلين تويايا شهريس دوآ دميون کوے شہر کی منڈی کے قریب دو آ دمیوں کو دیکھا یک فتیت کن آپس میں جھٹر ہے ہیں ہزید وبال كوئى اوراً دى نبيس تھا۔ ھافدا مِنْ مشيعتِه بيا يك موى عليه السلام كى برا ذرى ميں سے تھا وه بني اسرائيل مين يستبطى خاندان كانها وَهنه أم منْ عَهْدُوِّ وادربيدوسرااس خاندان میں ہے تھا جوان کا نثمن تھا قبطی خاندان میں ہے۔ کہتے ہیں کہفرعون کے باور چی خانے کا انجارج افسرتھا۔اس کا نام تفسیروں میں قاب بھی آیا ہے اور قانون بھی آیا ہے ۔بعض فیلتو ن بھی لکھتے ہیں بڑا ہوشیار حالاک مکلے ملکے میں بددیانتی کرنے والا۔ جہاں بادشاہ فرعون ہواور وزیر اعظم مامان ہوتو وہاں ماتحت عملہ کہاں تھیک ہوسکتا ہے؟ ادیر والے بددیانت ہوں تو ماتحت کیسے دیانت دار ہو سکتے ہیں ۔جھگڑا کس بات برتھا؟ا کٹرتفسیروں میں بیلکھاہے کہ باور چی خانے کے افسر مجاز نے اس سبطی بنی اسرائیلی کوکہا کہ بیلکڑیوں کا تکھااٹھا کر باور جی خانے میں پہنچا۔اس نے کہا کہ بہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمزور آ دمی ہو یہ گھااٹھانہیں سکتا آپ کسی طاقت ورآ دمی ہے کہیں وہ پہنچادے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخصے وہاں سے مزدوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اور ہم سے برگار کے طور پر کام لیتا

ہے لہذا میں لکڑیا ل تبیں پہنچاؤں گا۔اُس نے کہا کہ تبھی نے اٹھا کر پہنچانی ہیں۔ اِس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا اور تیرا روز کامعمول بنا ہوا ہے کہ پیسے جیب میں ڈال لیتے ہو جو سرکاری طور پر ملتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہو کہ اتنا پیسہ مزدوری پرخرچ ہوا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ افسر کی بدیانتی کی حقیقت کھل جائے تو وہ بڑا جوش میں آ جا تا ہے۔اس کو بڑا جوش آیا کہ بیتو میرا بھیدی ہے میرے کرتوت کو جانتا ہے کہنے لگاشہی نے لے کر جانا ہے۔ بیہ جھڑا ہور ہاتھا کہ اتفا قاموی علیہ السلام وہاں ہے گز رکر فرعون کے گھر کی طرف جام ہے تھے۔مزدور نے موی علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت پیمبرے ساتھوزیاد فی حمر رہا ہے ہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔موی علیہ السلام نے فر مایا کیا جھکڑا ہے مزدور نے کہا کہ بیہ لکڑیوں کا تمضاد کیھواورمیراجسم دیکھوکیا میں اس کواٹھا سکتا ہوں اوریہ بجھے کہتا ہے کہاس کو اٹھا کر باور چی خانے پہنچاؤاوردوسری بات بیہ ہے کہ میمزدوری بھی نہیں دیتاسر کاری خزانہ ہے جومز دوری ملتی ہے۔ واپنی جیب میں ڈِ ال لیتا ہے آور پہلوگوں ہے برگار کےطور بر کامّ لیتا ہے۔موی علیہ السلام نے اس افسر سے فر مایا کہ مز دور کی باب سیجے ہے وہ کمز ورآ دی ہے یہ لکڑیوں کا کٹھانہیں اٹھا سکتا پھراس نے یہ بات بھی سیجے کہی ہے کہ سرکاری طور برخمہیں مز دوری کے پیسے ملتے ہیں وہ تم مز دور دل کو کیوں نہیں دیتے۔ انبچارج افسر نے کہا کہ میں برساراا نظام تمہارے پیٹ کے لیے تو کررہا ہوں اور تم اس کی الٹی سیدھی حمایت کررہے ہو تمہارا کام تو تھا کہتم اس کو کہتے اٹھا کر چلویہ سرکاری افسر ہے اس کی بات مانو ہم بھی تو وہیں سے کھانا کھاتے ہو۔موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہتم اس طرح ظالمانه طریقے سے کھانا یکاتے ہو میں حسن ظن کی بنایر بیہ مجھتا تھا کہتم حلال طریقے تر سارے کام کرتے ہو۔ اس افسرنے موی علیہ السلام کے ساتھ بدکلامی کی کہ اچھا آگر بیہیں

اٹھ سکتا تو آپ اٹھا کرچلیں ۔موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کسی مزدور کو پیسے دین اور لے جائیں ۔اس نے موئی علیہ السلام کی طرف گھور کر دیکھا تو موئ علیہ السلام نے اس کومکارسید کمیا اور اس کا کام تمام کردیا۔

الله تعالى فرمات بين فاستعَالَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِه لِس مروطلب كي موى عليه السلام ہے اس نے جوان کی برادری میں سے تھا عَسَلَمی الَّذِی مِنُ عَدُوّہ اسْتَحْص کے مقالع بیں جواس کے وحمن سے تھا فَو کَوْ مُنوسنی فَقَطٰی عَلَیْهِ ہیں مکاماراموی علیہ السلام نے اس کواور اس کا کام تمام کردیا۔بس گدی میں مکامار نے کی دیر تھی وہ ڈھیر ہو گیا \_موسیٰ علیہ السلّام کا اراد <mark>وقتل کانہیں تھا اور نہ ہی عاد تا مکوں سے آ دی مرتے ہیں ا</mark>گر عاد تأ کیے کے ساتھ آ دمی مرتا تو پھر کے بازوں کی کمائیاں نہ ہوتیں محمطی کیے امریکہ کا مشبور کے بازے ۔ وہ کرا کی کمائی سے چلتا ہے اس کا مکا کمزور ہوگیا ہے ۔غیر شعورى طوريروه فل بوكيا قال موى عليه السلام في كما هندًا مِن عَمَل الشَّيُظن ب شیطانی کارروائی ہوئی اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ بِشکب دہ شیطان ہے دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر قب ال کہا موی علیہ السلام نے رَبِّ اسے میرے رب اِبْسی ظَلَمُتُ نَــفُسِــیٰ بےشک میں نے اپنی جان پرظلم کیاہے ۔ قبل کاارادہ نہیں تھا مگر آ دی ختم ہو گیا ہے فَاغُفِرُ لِي پِس آبِ بِخش دين مجھ فَنغَفَرَ لَهُ پِس معاف كربية الله تعالى في ان كو كبول كه خطاكامعابله تقا إنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ بِتُنك الله تعالى وه يخشَّه والامهربال ب قالَ كهاموى عليه السلام في زَب بسما أنَّعُمت عليَّ السمير الرباس ليكر وب ف مجه برانعام كيا مجھے بيدا كيا مجھ آپ نے تو تيس عطاكيں مجھ عطافر مائى فَلَا أَكُونَ ظَهِيْهِ أِللهُ مُجُومِيْنَ بِسِ مِين برَّرْنهِين بول گامد د كرنے والا مجرموں كاجيسے يہال ميں

نے مز دورمظلوم کی مدد کی ہے ظالم کی نہیں کی آئندہ بھی مجرموں کی مد زنہیں کر دن گا۔اور پیر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر چہ مزدور بظاہر مجرم نہیں تھالیکن اس نے شکوہ و شکایت اس انداز ہے کیا کہاس کی وجہ ہے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آ دمی قتل ہو گیا ۔افسر کا قصور تو تھا . نیکن اتنانہیں جتنی سز ااس کومل گئی ۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا تھا نوبت قبل تک پہنچے گئی تو آئنده مين السياوكول كي الدادنبيل كرول كار فاصبَح في المُمَدِينَةِ بين صبح كي موى عليه السلام نے شہر میں خَانِفًا خوف کی حالت میں۔ کیونکہ آل کا معاملہ تھااور کوئی بھی حکومت قتل کے معاملے کونظرا نداز نہیں کر سکتی۔اس کی پچھ نہ پچھ نیشیش ہوتی ہے یئنے وقے ب انتظار کر رے تھے کہ اس طرف ہے کوئی پولیس والاتو نہیں آ گیاادھرے تو کوئی پولیس والانہیں آ گیا فَإِذًا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْآمُسِ لِسَاحِإِ نَك وهُ تَحْصَ جَسَ نَكُل مروطلب كَيْقَى موّى ا علیہ السلام سے یَسْتَنصُو خُهُ وہ مدد کے لیے بلار ہاتھا موی علیہ السلام کو کِل موی علیہ السلام نے جس آ دمی کی مدد کی آج پھروہ کسی ہے جھکڑر ہا تھالڑا کا سا آ دمی تھا انسان کی عادت نہیں جاتی۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ اگرتم پسنو کہ بہاڑا بنی جگہ ہے ہل گیا ہے تو مان لواور اگریہ سنو کہ فلاں آ دمی نے عادت بدل لی ہے تو تصدیق نہ کرو۔ اگر کوئی آ دمی قدرتی طور پرسخت مزاج ہے تو اس سے تی تھی نہیں جائے گی اورا گرطبعی طور پرنرم مزاج ہے تواس کا بھی مزاج نہیں بدیے گاتو عادت نہیں بدلتی اس کامصرف بدلا جاتا ہے۔

شریعت نے عرب کی عاوت جہیں بدلی مصرف بدلا ر شریعت بھی مصرف بدلت ہے۔ دیکھوا عرب کے لوگوں کی عادت بن گئی تھی لڑنا خاندانی طور پرنسلا بعدنسل ۔ باپ دادا ہے لڑتے چلے آر ہے تتھا ب ان سے کہا جاتا کہتم نہ لڑو آیہ بہت مشکل تھا۔ شریعت نے ان کامصرف بدلا فرمایا پہلے تم ذا تیات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا کے لیے لڑو کا فروں پر بختی کرو۔ شیطان کے مقابلے میں خت ہونا ہے غنڈوں ، بدمعاشوں پر بختی کرو، ڈاکو ڈل پر بختی کرو بفس امارہ پر بختی کرو۔ تو شریعت نے ان کی عادت نہیں بدلی مصرف بدلا ہے۔

تو وہ آ دمی دوسرے دن کسی اور ہے البھا ہوا تھا پھراس نے موگ علیہ السلام سے مدد طلب کی قَالَ لَهُ مُوسِی فرمایاس کوموی علیه السلام نے اِنَّکَ لَغُویٌ مُبینٌ بِشک لہ تو البتہ گمراہ ہے واضح طور پر۔روزانہ تو لڑتا ہی رہتا ہے میں کمے مار کرلوگوں کوا گلے جہان بهيجتار بول؟ آج موىٰ عليه السلام مكانبيس مارنا جائة تنص فَلَهَا أَنُ أَرَادَ أَنُ يَبُطِشَ بِ الَّهٰذِي بِس جس وفت اراده كياموي عليه السلام هن كه بكري استخف كو هُو عَهْ وُ عَهْ وُ برُهِ قَالَ مرُدور فَيُهَا يَسْمُ وُسَبِّي ٱثُويُكُ أَنْ تَقُتُكَنِي كَمَا قَتَكُتَ نَفْسًا إِيالًا مُسِ اے موی علیہ السلام کیا آپ اراوہ کرتے ہیں کہ مجھے قبل کریں جیسا کہ آپ نے قبل کیا کل آبک آ دمی کو۔ بانت مجھنا! موی علیه السلام کو بلایا اس مزدور نے جوان کی برادری کا تھا!ور الراكاتهاموي عليه السلام في اس كو كهور الورفر مايا إِنَّكَ لَعَوْيٌ مُبيِّنٌ تَوْكُمراه بواضح طرر پریہ کہد کردوس کو پکڑنے لگے ، یہ محفا کہ میری طرف آرہے ہیں چونکہ بخت لفظ کے تھے اس کو وہ سمجھا کہ آج مکا مار کر مجھے قبل کر دیں گے کیونکہ کان نقشہ اس کے ذہن میں تھا۔ کہنے لگا کہ بچھے تل کرنا جاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کل ایک آ دمی کوتل کیا ہے۔ اِن نُسویْلہُ إلا أَنْ تَهَكُونَ جَسَّارًا فِي الْأَرُض تَهِينَ آبِ اراده كرتِي مُربيكه وجاوَتم جركرني والنازيين ميس يتم جبارين ميس بي بوناجا بيته بو وَمَسا تُسويْسدُ أَنُ تَسكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ اورآت بِنَهِين اراده كرتے كه جوجاؤتم اصلاح كرنے والوں ميں ہے۔تم ہر

روزلوگوں کو ماریتے ہوتمہارابس یہی کام ہےاصلاح نہیں جا ہتے۔ باتی قصدآ گے آئے گا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ



وَجَاءً رَجُلٌ مِّنُ اَقْصَاالُهُ كِينَاةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَهُوْسَى إِنَّ الْهَلَا يَانْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوُكَ فَاخْـرُجُ لِنِّنْ لَكَ مِنَ التُّصِحِينَ ﴿ فَخُرْجَ مِنْهَا خَأَيْفًا يُتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّينُ مِنْ غِ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَكَا تُوجَّهُ تِلْفَاءُ مَلْيَنَ قَالَ عَسلى رَبِّنَ آنُ يَحْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّاةً مِّنَ التَّاسِ يَسْتُقُونَ هُ وَوَجَلَ مِنْ دُوْرُهُمُ المراتين تذودن قال ماخطيكما كالتالانشيقى حتى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۗ وَ ٱبُوْنَا شَيْءٌ كِيدُو فَسَقَى لَهُمَا ثُعُرَّتُوكَى إِلَى الظِلِ فَعَالَ رَبِ إِنَّ لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فِيَاءَتُهُ إِخْدُ مِهُمَا تَمْشِينَ عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوكَ لِيَجْزِيكِ آجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ وَ إِقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَعَنَفُ عَنَاكُ اللهِ الطَّلِمِينَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ وَجَآءَ اورآيا رَجُلُ ايك آدمي مِّنُ أَقُصَا الْمَدِيْنَةِ شَهِرَكَ دوسرَك كنار ہے ہے يَسْعلى دوڑتا ہوا قَالَ اس نے كہا يلمُؤسنَى اےموىُ عليه السلام إِنَّ الْمَلَا بِهِ شُكُ فَرعُونِ كَى كابينها وراس كى جماعت يَأْتَهِرُ وُنَ بِكَ مشورِه كر ر بی ہے آپ کے بارے میں لِیَسَقُتُلُوٰ کَ تا کہ آپ کُوْل کردیں فَاخُرُ جُ پس آینک جائیں اِنّی لک بے شک میں تمہارے لیے مِنَ النّصِحِینَ خیر

خواہوں میں سے ہوں ف خور ج مِنْها پس نکل گئے موی علیہ السلام اس شہرے خَسآنِفًا خُوف كرتے ہوئے يَّتَوَقَّبُ ويكھے جاتے تھے فَالَ كہا دَبَ اے ميرے رب نَجِنِيُ نجات دے مجھے مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ ظَالْمَ قُومِ ـ وَلَمَّا تَوَجَّهُ اور جب متوجه موئ عليه السلام تِلْقَآءَ مَدُينَ مدين كى طرف قَالَ كها عَسلى رَبِّي قريب ہے كم مرارب أنْ يَهُدِينِي به كم مرى رہنما فَي كرے كَاسَوَآءَ السَّبِيلِ سير هرائة كَى وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ اور جب وه يَنج مدین کے یانی پر وَجَد عَلَيْدِ أُمَّةً بايانهوں نے اس پرايک جماعت كو مِّنَ النَّاس لوَّكُول مِين عِن يَسْقُونَ جوياني بِلات عَصْ وَوَجَدَمِنُ دُونِهِمُ اوريايا ان سے درے امْسرَ اَتَیْس ووعورتوں کو تَسلُو دن جواییے جانوروں کوروک رہی تھیں قَالَ قرمایا مَا خَطْبُكُمَا تمہاراكيامعامله ب قَالَتَاان دونول عورتول نے كها لا مُسْقِى جم يانى نهيس يلاسكيس حَتَّى يُنصُدِدَ الرَّعَاءُ يهال تك كه سارے چرواہے واپس لے جائیں اینے جانوروں کو وَ اَبُـوُنَـا شَیئعٌ کَبینُـرٌ اور ہاراباب بوڑھا ہے عمررسیدہ ہے فسسفسی لَهُ مَسا پس انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا ثُمَّ مَوَلَی اِلَی الْظِلّ پھر پھرے سائے کی طرف فَقَالَ پس كها دَبّ المصمر حرب إنِّي بِي شك مين لِسَمَا أنُوزَلْتَ إلَى جو چيزآب میری طرف نازل کریں گے مِنْ خَیْر خیرے فَقِیْرٌ اس کامحتاج ہوب فَجَآءَ تُهُ إلحه الهُهَمَا لِينَ آئَى ان دوعور تول مين عنها كيك تَهَمُشِي جوچِل ربي تَقَى عَهْلَى

السَّنِ حُينَآءِ حيا كِ ساتھ قَ الَّتُ اس نِ كَهَا إِنَّ اَبِسَى بِ شَك مِير عوالد صاحب يَدُعُونُ كَ آپ و بلار ہے ہيں لِيُجُونِ يَكَ تاكذا پولدوي اَجُو مَا سَقَيْتَ لَنَا بدله اس چيز كاكدا پ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ پس جب سَّے موی علیه السلام ان کے پاس وَ قَصَّ اور بیان كيا عَلَيْهِ ان كے سامنے الْفَصَصَ حال قَ ال انہوں نے كها لا تَ خَف آپ خوف نہ كريں نَجُون مَ مِن الْقَوْمِ الظّلِمِينَ آپ نے بات پالى ہے ظالم قوم سے مومن آ وى كاموى عليه السلام كوسازش قتل سے آگا وكرنا :

کل کے درس میں تم نے یہ بات تی کہ موئی علیہ السلام کے ہاتھوں غیرارادی طور

پرایک آدمی مرگیااس رازکوا گے دن اس آدمی نے فاش کردیا جس نے مدد کے لیے طلب

کیا تھا۔ اب عام لوگوں کو بھی پتا چل گیا اور فرعون تک بھی بات پہنچ گئی کہ وہ افسر موئی علیہ
السلام کے ہاتھ سے آل ہوا ہے۔ اس نے فورا کا بینہ کا اجلاس طلب کر لیااس لیے کہ دہ موئی
علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈرہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہانہ ل گیا موئی
علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈرہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہانہ ل گیا موئی
علیہ السلام کوراستے سے ہٹانے کار اس کی کا بینہ مشورہ کر رہی تھی کہ و جَاءَ رَجُلٌ مِسَن افْکُ مِن اللّٰم کوراستے ہے ہٹا ہے کار اس کی کا بینہ مشورہ کر رہی تھی کہ و جُاءَ وَجُلٌ مِسَن افْکُ مِن اللّٰ مِن مَن سے ہو کہ موئی علیہ السلام مصر کے دوسرے کنار سے پر رہتے تھے اور فرعون کی بات تھا اس کا وفتر اور کا اور فی مُنف دو مری طرف تھی۔ در میان میں فاصلہ تھا فرعون جہاں رہتا تھا اس کا وفتر اور کی جہری و جیں تھی وہاں نے ایک آدمی دوڑتا ہوا موئی علیہ السلام کے پاس آیا اس کا نام کر قبل تھا اور یہ فرعون کا چھازاد بھائی تھا اس کے نام پرآ گے سورت مومن ہے۔ اس میں میں حرقی تھی اور مومی کے اس میں میں میں علیہ السلام کے پاس آیا اس کی نام پرآ گے سورت مومن ہے۔ اس میں میں حرقیل تھا اور یہ فرعون کا چھازاد بھائی تھا اس کے نام پرآ گے سورت مومن ہے۔ اس میں میں حرقیل تھا اور یہ فرعون کا چھازاد بھائی تھا اس کے نام پرآ گے سورت مومن ہے۔ اس میں

ہے قبالَ رَجُلٌ مُولِمِنٌ مِنَ ال فِرُعَونَ [سرمن: ٢٨] يبال مومن مرد سے مرادح قبل ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بڑا نیک آ دمی تھا۔ بیفرعون کی کا بینہ میں وزیرِ داخلہ تھا۔ بعض کہتے ہیں وزیر مال تھا۔ بہرحال بڑے عہدے برتھا۔ بیشروع ہی سے طبعًا موی علیہ السلام کا بڑا مدر داور خبر خواه تهااس کے متعلق کسی کو گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ بیہ جا کرموی علیہ السلام کو اطلاع کردےگا۔وہ کا بینہ کے اجلاس ہے اجا تک کسی بہانے کے نکلا اور دوڑتا ہوا موک عليه السلام كے پاس پہنچا۔ قبال اس نے كہا ينھ وُستى است موئ عليه السلام إنَّ الْمَلَلا بے شک جماعت ،فرعون کی کابینہ نیساُتیمِسرُ وُ نَ بِیکَ مشورہ کررہی ہے آپ کے یار ہے میں لَیکُونکُ تا کہ وہ آپ کُونل کُردیں۔ میں بھی اجلاس میں تھابہا نہ کرکے باہرآیا ہوں فَاخُورُ مُ يَسِ آبِ فُوراً نَكُلُ مِا مَينَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ بِحَثَكُ مِينَ آبِ كَ خیرخواہوں میں سے ہوں۔حضرت موی علیہ السلام نے جس وقت سنا ف بخو بج مِنْهَا لیس مویٰ علیہ السلام فور اس شہر ہے نکل گئے جیب میں اس وقت کوئی چیز نہیں تھی نہ گھر گئے کہ و رہوجائے گی اور مردمومن نے کہا تھا کہ فوراُ نکل جاؤ خیسے اِنے فیسا خوف کرتے ہوئے يَّتَ وَقَّلُ بِيجِهِ مِرْكُر دِيكِينَ مِنْ كَهُمِيرِ مِي يَجِهِي بِوليس تونبيس لَكَي بُونَى قَالَ كها-ساته بيدعا كى رُبِّ نَجِينِي مِنَ الْقَوُمِ الْظَلِمِينَ الصيرے يروردگار! بجھ تجات وسے ظالم توم ہے۔اس نے بنی اسرائیل کے ہارہ ہزار بچٹل کیے ہیں قصدا اوراراد ٹا اور مجھے۔تو سے آدمی خطأ مارا گیا ہے ادر پیمبرے مل کے دریئے ہو گئے ہیں مجھے اس طالم قوم سے نجات وے۔مصرے مدین اس زمانے میں آٹھ دن کی مسافت پرتھا بعنی طافت ورآ دمی آٹھ دن میں مصر سے مدین پہنچتا تھا۔موی علیہ السلام بید دعا کر کے شہر سے نکل بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کواپے رائے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا۔ یہ علاقہ فرعون کی عمل داری ہے

باہر تھا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کہ ماتو جہ تبلقاء مذین اور جب موی علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی طرف قال آپ کی زبان سے بینکلا عسلی رَبِّی آنُ یَّهُدِینِی سَو آءَ السَّبِہُ لِ قَریب ہے کہ میرارب میری رہنمائی کرے گاسید ھے راستے کی حضرت موئ علیہ السبہہ لِ قریب ہے کہ میرارب میں چل پڑے آپ کے پاس کوئی سفر قرچ نہیں تھا علیہ السلام بے سروسامانی کی حالت میں چل پڑے آپ کے پاس کوئی سفر قرچ نہیں تھا راستے میں کھانے کے لیے درختوں کے بت اور گھاس کے علاوہ کچھ نہیں تھایا کوئی جنگی پھل داردرخت ہوں گے مسلسل سفر کرتے مدین کے کوئیس پر پہنچے۔

# موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنوئیں پر:

الله تعالى فرمات بين وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ اور جب ينجِ موى عليه السلام مدين کے یانی پر یعنی کوئیں پر پہنچے و جَد عَلَیْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ یایا موسیٰ علیه السلام نے اس كنوئيس پرلوگول كى ايك جماعت كو يَسْفُونَ جوجانوروں يَو ياني پلار ہى تھى ۔ مدين كى بستى حضرت ابراہیم علیہالسلام کے بیٹے کے نام پرموسوم تھی۔اب مدین کیبستی موجود نہیں ہے سیاح اس کے کھنڈرد کیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں دو ویران کنوئیں بھی ہیں ۔ایک کنواں وہ ہے جس سے مانی نکال کرموی علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو بلایا تھا اور اس زمانے کے لوگ یانی کی ضرورت اس کنوئیں سے پوری کرتے تھے۔ تو مولیٰ علیہ السلام جب ال كنوئيل يرينج تولوك اين جانورون كوياني پلار ينص وَ وَجَدَمِنُ دُونِهِمُ المُسوَ أَقَيْس تَلُو دُن اور ياياان لو كول يه ور دوعورتول كوجواي جانورون المحير، بكر بوں كوروك رہى تھيں يانى پر جانے ہے۔موىٰ عليه السلام تو شروع ہى ہے كمزوروں کے حامی اور ظالموں کے دشمن تنصے بیہ حالت دیکھے کررہ نہ سکے اوران دونوں عورتوں کی طرف متوجد ہوئے قال فرمایا منا خطب محمد تمہارا کیامعاملہ ہے کہتم این بحریوں کو یانی کی

طرف جانے سے روک رہی ہو؟ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا ۔ قَالَتَا دونوں نے کہا لَا نَسُهِ فِي حَتَّى يُصُدِرَ الرّعَآءُ بهم بين بلاسكتيل يهال تك كدمار \_ حروا م وايس لے جائیں اینے جانوروں کو۔ یہ چرواہے جب اپنے جانوروں کو یائی پلا کر چلے جائیں كَيْتُوبِيا تَعْجَايانَى بَمَ ايني بكريول كويلائيل فَي وَأَبُونُ الشَيْخُ كَبيُرٌ اور بهاراباب بورْها ہے عمر رسیدہ ہے وہ نہ تو ان جانوروں کو چراسکتا ہے اور نہ یانی پلاسکتا ہے اور ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہےتو یہلوگ جب اپنے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جائیں گےتو بچھا تھےا یانی ہم اینے جانوروں کو بلالیں گی ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کوکتنی عداوت تھی ۔اگر اس قدرشد یدعداوت نہ ہوتی تو تم از کم اتنا خیال تو کرتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیںعورتیں ہیں وہ خود بوڑھے ہیں اور ان ک**ا بھائ**ی ہے جبیں چلوان کی بکر یوں کو بانی پلا کر فارغ کر دو پھر دوسرے پلالیں گے ۔لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ عداوت انتہاء کو پنجی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی بہت تھوڑے تنصاوران بے جاروں میں بھیٹر بکریوں والےنہیں تنصے کوئی جو تیاں سیتنا تنها کوئی لو با کوشا تنها لو بارتها ،کوئی جڑھئی تھالکڑیاں چھیلتا تھا ،کوئی مزد وری کرتا تھا۔اللہ تعالی کے پیمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب ہی ہوئے ہیں امیر بہت کم ہوئے ہیں جنهوں نے پیمبروں کاساتھ دیا۔اس لیے آنخضرت نے فرمایا بَدَا الْاسُلامُ غَسریُبُ وَسَيَعُودُ إِلَى الْمُعُوبَاآءِ "أسلام كَي ابتداغريول ہے ہوئی ہے اور رہے گا بھی غريول میں فَطُوْبنی لِلْغُوْبَآءِ تومیری طرف ہے فریوں کومبارک بادے۔ "بیدین فریت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہےامارت کے ساتھ نہیں ۔لیکن امیری ہے مرادتھوڑ ہےا درمعمو لی پیسے مرادتہیں ہیں بلکہ بڑے دولت مندمراد ہیں ۔ بڑے دھن والوں میں ہے بہت کم وین دار

ہوتے ہیں۔ ہزار میں ہے کوئی ایک ہوگا جو سیح معنی میں مال دار بھی ہواور دین دار بھی ہوکہ نماز روزے کا پابند ہواور مسجد میں غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا کرے۔ وہ سلسلہ ہی وہرا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کافی بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے مجوراً میہ کام ہم خود کرتی ہیں۔ چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنو کیس پر بھاری پھرر کھ جاتے ہے تا کہ کوئی دوسر اشخص پانی نہ ذکال سکے۔وہ پھر دس آ دمی بھی مل کر بہمشکل ہٹاتے سے مگرموئی علیہ السلام نے تن تنہا اس پھر کوسر کا کر بیانی کا کہ کہ کہ کا ایک ڈول نکال کر بر مشکل ہٹاتے سے مگرموئی علیہ السلام نے تن تنہا اس پھر کوسر کا کر

اور تفسیروں میں میجھی آتا ہے کہ اس کنوئیں کے پاس ایک اور کنواں تھا جس پر بھاری چٹان رکھی ہو کی تھی موی علیہالسلام نے تن تنہا اس چٹان کواٹھا کرا یک طرف بھینک ویا۔ بیدد مکی کران لوگوں کا مندلنگ گیاان میں ہے کسی کے اندر بھی اتنی طافت نہیں تھی۔ وہ لوگ برزے حیران ہوئے کہاس پھرکوتو دس آ دمی مل کربھی نہیں ہٹا سکتے جواس ایسلیے نے ہٹا دیا ہے۔ان بچیوں کے پاس ڈول اور رسی این تھی اس کے ذریعے یانی نکال کریلادیا۔ الله تعالی فرماتے ہیں فیسَفی لَهُمَا پُس موی علیه السلام نے ان کے جانوروں کو یاتی پلایا ٹُسمٌ مَنَوَلَی اِلَی الْظِلَ پھر پھرے سائے کی طرف کیکر کا درخت تھااس کے مائے کے بیچے بیٹھ گئے اور پیصدالگائی فَفَالَ دَبَ إِنِّی لِمَاۤ ٱنُوَلُتَ إِلَىَّ مِنُ خَيُر فَقِينُو ۚ پُس کہااے میرے رب ہے شک میں جو چیز آپ میری طرف نازل کریں خیرے ایں کامختاج جوں۔رائے میں ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کبھی کسی درخت کے بیتے کھالیتے ، بھی گھاس کھالیتے ، بھی کسی درخت کی جڑیں نکال کر کھالیتے ۔ آج ہم تو ان چیز وں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فر ماتے ہیں کہ ہم پراییا

وقت بھی آیا کہ ہم کیکری بھلیاں کھاتے ،ورختوں کے بیتے کھاتے، جڑئی بوٹیاں کھاتے تھے اور بکریوں کی طرح مینگلنیاں کرتے تھے ۔ تو حضرت مویٰ علیہ السلام کیکر کے درخت بے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنار بوڑ لے کر چلی گئیں۔ چونکہ وہ خلاف معمول جلدی چلی گئی تھیں اس لیے والدہ محتر مہنے پوچھا کہ کیا آج تم نے بحریوں کو یانی نہیں بلایا وقت سے پہلے آگئ ہو؟ انہوں نے کہانہیں ای جان! ہم نے ان کو پانی بلایا ے حضرت شعیب علیہ السلام بھی من رے سے اندرے باہرتشریف لائے یو جھا کیا بات ہے تم آج جلدی آگئی ہو بھیٹر بکریوں کو یانی نہیں بلایا ؟ نہیں اباجی! بلایا ہے۔اباجی! ایک آ دمی تھااجنبی ، درخت کے سائے کے بیٹے بیٹھا کچھ دریتو وہ منظر دیکھتار ہا۔ پھراس نے آ کر ہم سے یو چھا کیابات ہے تم اپنے جانوروں کو یانی کیون نہیں پلاتیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے والدصاحب عمررسیدہ بوڑھے آ دمی ہیں ہم نے گز راو قات کے لیے یہ بھریاں رکھی ہوئی ہیں ہم کنوئیں سے یانی نکال کرنہیں پلاسکتیں۔ جب بیلوگ اینے جانوروں کو یانی بلا کر چلے جائیں گے تو ان کا بچا تھے یانی ہم یلائیں گی۔اس نے ساتھ وانے کنوئیں ہے چٹان مٹا کر ہمارے جانوروں کو یائی ملاویا اور ہم نے بیدالفاظ بھی سنے ہیں کہ وہ وعا کرر ہاتھا فَقَالَ رَبِ إِنِّى لِنَمَا ٱنْزَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ حَفِرت شعيب عنيه السلام فَ فَرِما يا كة قريب كا آ دى نہيں معلوم ہؤتاً۔ ايك بچي كو بھيجا كه بلا كرلا ؤ مسافر ہے بم بھي اس كى كچھ خدمت كرديية بين فينجسآءَ تُسهُ إخداهُ مَا لِين آئي موى عليه السلام كے ياس ان دو عورتول میں سے ایک تھ مشی غلبی استِ حیاآء چکٹی تھی بڑے حیا کے ساتھ۔مند پر کیزا والے ہوئے بری شرم کے ساتھ چل رہی تھی۔موی علیہ السلام کے پایں آئی فالٹ اِنَّ أَسِى يَدُعُوكَ كَهُمُ لِكَ بِهُ شَكَ مِيرَابَابِ آپُوبِلاتانِ لِيَجُونِ مَا أَجُو مَا مسَقَیْتَ لَنَا تاکروہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی بلایا ہے۔ هُلُ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَان '' نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔''مگر ہمارے زمانے میں اس کا الث ہے۔ نتیجہ اس زمانے میں بھلائی کا برائی ہے۔ موکی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔

موسى عليه السلام شعيب عليه السلام كي خدمت مين:

تفسیروں میں آتا ہے کہ ہوا ہوی تیز چل رہی تھی۔ بی بی کی شلوار بھی نخنوں سے اویر ہوجاتی تھی۔موی علیہ السلام نے فر مایا ہم بڑے شرم وحیا والے خاندان کے لوگ ہیں ہوا تیز چل رہی ہے جس سے بھی آپ کے شخنے ننگے ہو جاتے ہیں لہذا میرے پیچھے پیچھے چلواور دائیں بائیں جدھرمڑ نا ہو بتاتے جانا۔ چنانچہشرم دحیا کی وہ تیلی حضرت موک علیہ السلام كولے كر حضرت شعيب عليه السلام كے ياس پہنچ گئى۔ فَلَمَّا جَآءَ فَ يسموي عليه السلام شعيب عليه السلام ك يأس ينج و قبص عَلَيْهِ الْفَصَصَ اور بيان كياان ك سامنے حال ۔ اپنی ساری سرگزشت اور آپ بیتی آغاز ہی میں سنادی کے فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بارہ ہزار بچے قتل کیے گئے۔ میں جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ . کو وحی کی ،اشاره کمیا کهاس کوصندوق میں ژال کر دریا میں ژال دو۔ وہ صندوق فرعونیوں کو ملا مین اس طرح بلتار ہالدر جوان ہوا بھی فرعون کے گھر اور بھی اینے گھر۔ایک دن اینے گھرے فرعون کے گھر کی طرف جار ہاتھا کہ راہتے میں دوآ دمی کڑ رہے تھے جھکڑ ا کررہے تھے۔ خلالم کومیں نے مکا مارا تو مر گیا۔ دوسرے دن راز فاش ہو گیا۔ فرعونیوں کو بتا چل گیا وہ میرے لگے کے دریئے ہوگئے ۔میرے ایک خیر محوکہ نے مجھے اطلاع دی اور مشورہ کیا کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں میں وہاں سے جلتے چلاتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ جب

ذعيرة الجنان 69 - القصص

شعیب علیہ السلام نے سارا حال سایا قال کا تکفف فرمایا خوف نہ کریں نجو ک مِن الْقَوْمِ الظّلِمِینَ آپ نے ظالم قوم سے نجائت پالی ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی مل داری سے باہر ہے۔ مدین کے علاقہ میں فرعون کا کوئی اثر درسوخ نہیں ہے یہاں رہو۔ باتی قصد آگے آئے گا کہ پھر کیا بنا؟



قَالَتْ إِحْلُ بِهُمَا يَأْبِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقُوتُ الْكِمِيْنُ ۞قَالَ إِنَّ أَيْرِيْدُ أَنْ أَنْكِيكَ إِخْدَى ابْنَتَى هُتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ ثَأْجُرُ فِي ثَمْنِي حِجَجِ فَإِنْ أَتُمْمُتَ عَثُرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْكُ أَنُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُسَيِّعِ لُ إِنَّ سَكَاءُ اللَّهُ مِنَ الصَّلِعِينَ ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ ﴿ أَيِّهَا الْأَجَلَيْنَ قَضَيْتُ فَكُرُعُنُ وَإِنَّ عَلَيْ مُوالِدُ عَلَى مَا نَقُولٌ وَكِيْلٌ ۚ فَكَيَّا قَضَى مُوسَى غَ الْكِجُلُ وَسَارُ بِأَهْلِهُ إِنْسُ مِنْ جَانِبِ النُّطُورِ نَارًا "قَالَ لِأَهْ لِلهِ امْكُنُّوْآ إِنْ آنسَتُ نَارًا لِيُحَكِّنُ التَّكُمُ مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ التَّارِلَعُلَّكُمُ تَصْطَلُونَ فَكَتَّا أَتُمَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْإِينُونِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلْزِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يْنُمُوْسَى إِنِّي آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

قَالَتُ كَهَا إِحْدَهُمَا ان دوعورتوں مِنْ سے ایک نے یہ آبت اے میر سے اہاجان اِسْتَ اُجِرُهُ اِس کوآ پ نوکر رکھ لیس اِنَّ حَیْسُ مَنُ ہے شک بہتر شخص اسْت اُجُرُت جس کوآ پ ملازم رکھیں اللّقوی الاَمِینُ جوطاقتوراورایمان وارہو قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے اِنّے آدُدِین کُہ ہے شک میں ارادہ کرتا ہوں اُن اُن کے حک کہ میں آپ کونکال کر کے دے دوں اِحْدَی ابْنَتَی هنتین اپن ان اُن اُن کَ حَکَ کہ اِنْتَی هنتین اپن ان دو بیٹیوں مین سے ایک کو علی شرط بیہوگ اُن تَا جُسَرَنِی کہ آپ خدمت ان دو بیٹیوں مین سے ایک کو علی شرط بیہوگ اُن تَا جُسَرَنِی کہ آپ خدمت کریں گے میری شماری شمائی جو حجم آٹھ سال فان اُن مَا اُسَمَاتُ کہن اگر آپ پورے کریں گے میری شمائی جو حجم آٹھ سال فان اُنْ مَا اُسَمَاتُ کہن اگر آپ پورے

كردي عَشُرًا دَى سال فَمِنُ عِنْدِكَ لِي بِي آبِ كَ نُوارْشِ بُوكَى وَمَآ أُرِيُدُ اور میں نہیں ارادہ کرتا اَنُ اَشُہ قَ عَہ لَیْکَ کے میں مشقت ڈالوں آپ پر ا سَتَجدُنِي ۚ بِهِ تَا كِيرآ بِ مِنْ سَلِي مِجْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الرَّائِدُ تَعَالَىٰ نِي عَالَما مِنَ الصَّلِحِينَ نَيك لوَّكُون مَّين سے قَالَ كَهاموك عليه السلام نے ذلك بَيْنِي وَ بَيُنَكَ يهمِر اورآب كورميان بات طهر كَيْ أَيَّمَا الْاَجَلَيْن قَضَيْتُ ان دومیعادوں میں جس کومیں پورا کروں فلا نے ندوَ انَ عَلَی پس مجھ پر کوئی زيادتى نہيں ہوگى وَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كِيُلٌ اورالله اسْ يرجوہم كہتے ہيں گواہ ہے فَلَمَّا فَضَى مُوْسَى الْآجَلَ لِين جَس وقت يوري كر في موى عليه السلام في میعاد و سسار با هله اور چل پڑے استے گھروالوں کو لے کر انس مسوس کی مِنُ جَانِب الطَّوُرِ طورك كنارے بر فَارًا آكَ قَالَ لِآهُلِهِ فرمايا النَّيِّ كُروالوں کو ام کُٹُوْ آئم کھمرو اِنِے انسٹ نارًا نے شک بین نے محسوس کی ہے آگ لَّعَلِّيُ الِيُكُمُ مِنْهَا شَايِدِكُ مِينَ لا وُل تَهارِك إِس اس آك عن بخبَو كوتَي ا خبر أو جَدُوةٍ مِنَ النَّارِياآكُ كَاشْعَلَهُ لَـعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ تَا كَيْمُ سَيْنُوآكُ فَلَمَّا أَتَهُا لِيس جب آئے موی علیہ السلام آگ کے پاس نُو دِی آواز دی آئی مِنْ شَساطِئُ الْوَادِ الْآيْسَمَن اس ميدان كداكيل طرف فِسى الْبُقُعَةِ الْهُبُلُوكَةِ ميارك خطع مِن الشَّجَوَةِ ورخت ہے أَنَّ يَّمُوُسَى السَّجَوَةِ عليه السلام إنِّسَى آنَا اللَّهُ يِحْرُك مِينَ اللَّهُ مِن رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ثَمَام جَهَانُونِ

كايا لنے والا \_

شعیب علیه السلام کی بیٹی کی سفارش

اس سے پہلے سبق میں تم پڑھ چکے ہو حضرت موی علیدالسلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بمریوں کو یانی بلادیا۔ جسب وہ الر کیائی والیس میں اس وقت سے پہلے کہ جس وتت جاتی تھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بوسیما کہم جلدی کیسے واپس آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے ہمار ہے رپوڑ کو پانی بلاؤیا اس لیے ہم جلدی آگئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے پر ایک میکی موجی علیہ السلام کو بلا کر لائی ۔ جب موجی عليه السلام في التي سر كزشت سنائي توجعرت شعيبة عليف السلام في فرمايا مُسجوث مِن الُقَوْمِ الطَّلِمِينَ آپنجات يا گئے بين طَا لِجُهُومَ الْتُعَدِيرَ حِثَانَ ہُونے كَى ضرورت نہيں ے۔ قَالَتُ إِحُدُهُمَا ان دوعورتوں میں سے آیک نے یہ آیت استأجرُهُ اے میرے الإجان آب اس كونوكرر كاليس إنَّ عَيْسُ مِنْ البَيْقَانِجُو لَبِّ ٱلْفُويِّ الْأَمِيْنُ بِعِشَكِ بَهِتر مردجس کوآپ نو کر رکھیں کے طاقتور بھی ہے اور اجیان وار ہے۔ قوت انہوں نے دیکھی تھی کہ جس جنان کو دس آ دمی بہ مشکل اٹھاتے تھے موئی علیہ انسلام نے آ سالی کے ساتھ وہ چٹان کنوئیں ہے ہٹا کرایک طرف کر دی اور امانت پیہاں سے دیکھی کہ جب وہ بلانے کے سلیے آئی تو موی علیہ السلام نے نگاہ نیجی کرلی کی فی کی طریف نگاہ اٹھا کرنہیں ویکھا۔ جب ساتھ جانے گئے تو فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں تم میرسے چھیے تیجیے آؤ اور دائیں بائیں بتاتے جانا۔ تو کہاا یا جان ہے وی بھی ہے اور ایک انتہا تنیہ اُس کوٹو کرر کھ لیس -حضرت شعیب علیہ السلام اس بات برآ مادہ ہو گئے گھڑ میں گھر ہوئی گیر ہوئی کہ میرے گھر جوال سال د والرکیاں ہیں اور لوگوں کی میرے ساتھ عداوت بھی کا ٹی ہے آگر انہوں نے شوشہ جھوڑ دیا

که گھر میں نو جوان لڑ کیاں ہیں اور موٹا تازہ نو کر گھر رکھا ہوا ہے اور وعظ کرتا پھرتا ہے۔اس کیے شعیب علیہ السلام نے بہلی ہی مجلس میں فرمادیا قسالَ اِنّسی آریندُ فرمایا ہے شک میں حابتا ہوں آن اُنگے حک اِلحدی ابْنَتَی هنین کریں نکاح کر کے دے دول آپ کو این ان دوبیٹیوں میں سے ایک کو عَلّی شرط بیہوگی اَنْ تَأْجُرَ نِنْ شَمْنِیَ حِحَج ـ حِجَجٌ حِبَّجَةٌ كَاجْعَ بِاور حِبَّجَةٌ كامعني سال معنى بنه كاكماً ب خدمت كري ميري آتھ سال۔ اگرآپ کو بیشر طمنظور ہے تو میں اپن لڑکی کا نکاح کرے دینے کے لیے تیار ہوں فَإِنْ ٱتُمَمُّتَ عَشُوًا لِهِنَ الرَّآبِ يور كردين وسال فَمِنْ عِنْدِكَ توبيآب كي نوازش ہوگی۔شرط تو میرے اور آپ کے درمیان آٹھ سال ہے اگر دس سال بورے کر وين تو آپ كى نوازش ہوگى وَ مَسآ أُرِيُسدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور مِنْ شِين اراده كرتا كه مشقت ڈالوں آپ پرکسی قسم کی۔بس گھر کے کام ہیں بھیڑ بکریاں چرانی ہیں ان کو یانی پلانا بِ كُمر كے ليے ايندهن وغيره لانا بمزيد كوئى تحقى مين بيس كروں گا سَتَجدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ بِرَاكِيرَ بِ مِنْ إِي مِنْ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِرَاكِيرَ مِنْ المُعَالِدِ السلام كا مقولہ ہے کہ آپ مجھے نیکوں میں سے یا وُ گے۔

مسئلة في مهر:

اس موقع پرایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آیات مہر کی جگہ خدمت طے ہو جائے یا تعلیم قرآن ہوجائے تو جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک آ دمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور حق مہر خدمت ہی ہے نفلہ پیسے یا سامان نہیں ہے یا حق مہر کی جگہ قرآن پڑھانا کہ تو میر سے ساتھ نکاح کرلے میں تھے قرآن پڑھاؤں گا اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میر سے ساتھ نکاح کرلے میں تھے قرآن پڑھاؤں گا اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں امام فرافعی کا موقف یہ ہے کہ مہر میں خدمت اور تعلیم قرآن جائز کے۔ امام ابو حذیقہ "

ک محقیق بید ہے کہ جائز نہیں ہے بلکہ مہر میں صرف مال ہو گا خدمت اور تعلیم قرآن وغیرہ مہ تہیں بن سکتیں ۔امام ابوحنیفی سورۃ النساء آیت نمبر۲۳ ہے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَكَاتُكُمْ بِ وَأَحِدُلُ لَــكُمُ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبُتَعُوا مِأَمُوالِكُمْ ''اورطال كردي كَن ہیں تمہارے لیے ان سب عورتوں کے علاوہ ( جن کا ذکر پہلے ہوا ہے ) یہ کہ تلاش کر وتم اسینے مالوں کے ساتھ ۔''اس سے پہلی آیت کریمہ میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نكاح حرام ہے ان ئے علاوہ تمہار نے لیے حلال ہیں آئ تَبُتَ عُوْا بِاَمُوَ الْکُمْ کہ تلاش كروتم ا ہے مالول کے ہر لے۔ تو قرآن یاک مین مال کا ذکر ہے نکاح ہوگا مال کے ساتھ ۔ نہ خدمت مال ہے اور نہ تعلیم قرآن مال ہے للبذا امام ابو صنیفہ " کا موقف برد انتیج ہے۔ یہاں جوفر مایا عَلَی اَنْ مَا جُونِی بیلفظ علی شرط کے لیے ہے کہاس شرط پر نکاح کردیتا ہوں کہ آ پ میری آٹھ سال خدمنت کر و گے ۔حق مہرا لگ ہے ۔ای چیز کے پیش نظرلوگ حق مہر کے ساتھ بچھمزیدشرا نطابھی رکھتے ہیں تا کہ خلدند بیوی کوئنگ نہ کرے۔امام شافعیؓ اپنی تائید میں میروایت پیش کر منے ہیں کہ ایک عورت جس کی کنیت ام شریک تھی ہے آنخضر ہے ﷺ كُوآ كَرُكِها وَهَبْتُ نَفُسِي لَكَ "بين نِيال نِي ذات آپ كو بخش دى ـ "آپ آگ ساتھ نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔آنخضرت ﷺ نے اس کونفی یا اثبات میں کوئی جواب نہ دیا ڈہ عورت کافی دریتک کھڑی رہی نے صحابہ کرام رہے میں سے ایک غریب آ دمی تھا اس کے پاس صرف تنه بنعزتها جواس نے باندھا ہوا تھا کرتہ جا در وغیرہ کوئی نہیں تھی ۔ کہنے لگا حضرت! اگر آپ کواس کے ساتھ نکاح کی حاجت نہیں ہے قومیرے ساتھ نکاح کردیں۔ آنخصرت ﷺ نے اس مورت ہے بوجھا کہ اس کا تمہاراساتھ نکاح کرا دوں؟ کہنے لگی کرا دو۔ آپ ﷺ نے اس ساتھی سے فر مایا مہر کے لیے کوئی چیز لے کرآؤ۔ وہ بے جارہ گیا پھر پھرا کرآ گیا

کہنے لگا حضرت! کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ اس زمانے ہیں لو ہے کی انگوشی ہو۔ 'اس زمانے ہیں لو ہے کی انگوشی جا تربھی بعد ہیں الو ہے کی انگوشی ہو۔ 'اس زمانے ہیں لو ہے کی انگوشی مروہ ہوگئ۔ واپس آکراس نے کہا حضرت! میرے پاس سوائے اس لنگی کے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ اللے نے فرمایا کہ تجھے پچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا بال حضرت! یاد ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ تجھے پچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا بال حضرت! یاد ہے۔ فرمایا ہیں نے اس عورت کا نکاح ٹیرے ساتھ کردیا ہے ما معکف بال حضرت! یاد ہے۔ فرمایا ہیں خورت کا نکاح ٹیرے ساتھ کردیا ہے ما معکف مین الفوران ''اس قرآن کی برکت سے جو تیرے سینے میں ہے۔''امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیقرآن کی تعلیم حق مہر تھا۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر تو اس کے ذمہ ہوگا قرآن کی برکت سے نکاح ہوا۔

توفرمایا کہ اس شرط پر تکار کردیتا ہوں کہ آپ تھ سال میری خدمت کریں گے فال موکی علیہ السلام نے فرمایا ذلک بَیْنِی وَ بَیْنَکَ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی میں منظور کرتا ہوں اَیْہ مَا الْاَ جَلَیْنِ فَصَیْتُ فَلاَ غَدُوانَ عَلَیْ ان دو میعادوں میں سے جو بھی پوری کروں آ ٹھ سال پورے کروں تب دس سال پورے کروں تب دس سال پورے کروں تب جھ پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِیْلٌ اور اللّٰہ تعالیٰ اس کروں تب جھ پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِیْلٌ اور اللّٰہ تعالیٰ اس پرجو ہم کہدرے میں گواہ ہے۔ حضرت سعید بن جیر تحضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہا کے شاگر و تھے اور ہڑے فاضل آ دی تھے۔ عراق کے علاقے میں چرہ ایک جگہ تھی بید بین الاقوامی منڈی تھی جیسے آج کل ہا نگ کا نگ ہے۔ یہ وہاں تشریف لے گئے ایک بیادری نے ان کود مکھ کرکہا کہ میں آپ سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ انہوں نے بادری نیاں کو واب نہ ویا۔ وہ بات یکھی ان کی تمام باقوں کے جواب بڑے معقول دیئے۔ ایک بات کا جواب نہ ویا۔ وہ بات یکھی کہ دھنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے آگردی سال کے دھنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے آگردی سال

یورے کرونو آپ کی نوازش ہوگی ۔ سوال بیہے کہ موی علیہ السلام نے آٹھ سال خدمت کی یا دس سال ۔اس نے جواب میں فر مایا کہ مجھے معلوم نہیں ہےاہیے استاذ عبداللہ بن عباسؓ ہے یو جھ کر بتاؤں گا۔سفر ہے واپس آ کرحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتلایا کہ باقی باتوں کا تو میں نے اس بادری کو جواب دے دیا تھالیکن اس بات کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال بورے کیے یا دس سال - ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا که دس سال بورے کیے تھے۔ کیونکہ نبی کی زبان سے دس سال کا جملہ بھی ادا ہوا تھا اور جو بات نبی کی زبان سے تکلتی ہے بی اس کو بورا کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیدالسلام نے اپنی بڑی بیٹی صفوراکا نکاح موی علیدالسلام کے ساتھ کرویا۔ دس سال بورے ہوگئے تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہاس دوران میں موی علیہ انسلام کواللہ تعالیٰ نے بچہ بھی عطافر مایا۔ جب دس سال بورے ہو گئے تو موی علیہ السلام نے کہا كه اگرآپ كى اجازت ہوتو ميں اينے بيوى بچوں كو لے كرا ہے آبائى وطن مصر چلا جاؤں؟ اگر حالات ساز گار ہوئے تو وہیں رہ جاؤں گا اور آپ کی ملاقات کے لیے آتا جاتا رہوں گا۔اگرحالات سازگارنہ ہو ہے تو جلدی واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا ٹھیک ہے۔ کیونکہ تمہارے ماں باب، بہن بھائیوں کا بھی حق ہےان کے حقوق کا بھی خیال ہونا جا ہیے۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور یکے کوساتھ لیا اور تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک خادم بھی تھا کچھ بگریاں بھی تھیں وہ جہبز کے طور پر ہوں یاحق خدمت کے طور پر\_وہاںخوراک کا ذریعہ عموماً یہی تھا کہ دودھ دغیرہ بی لیتے تھے۔

موی علیہ السلام کی مدین سے واپسی:

مدین ہے موی علیہ السلام مصری طرف چل پڑے۔اس کا ذکر ہے فیلے مّا فَصلٰی

مُوسَى الْآجَلَ لِيل جب يورى كى مدت موى عليه السلام في دس سال و سار بالهله اور چل يرك هرك افرادكون كراورطور بهار كقريب ينيح انسسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَارًا ديكھي طور كے كنارے برآگ اس وقت سركيس تو ہوتى نہيں تھيں راستہ بھي بھول گئے رات کا وقت تھاسر دی کا موسم تھا آ گ سینکنے کی ضرورت تھی ۔اورتفسیر دں میں بیجھی لکھا ہے کہ بگی بحیر بیدا ہونے والاتھا۔ ایسے موقع برعورت کوطبی لحاظ سے گرم رکھنا پڑتا ہے تُصنَدُى چيز كاعورت كونقصان ہوتا ہے قبالَ لِآهٰلِهِ الْمُكُنُّوُ آ فرمایا مویٰ علیہ السلام نے ا ہے گھروالوں سے تم یہال تھمرو إِنِّي انسُتُ نَادًا ہے شک میں نے آگ محسوس کی ہے لَّعَلِّيُ اتِيْكُمْ مِنْهَا بِغَبَرِ شَايِدِكِهِمِ لِيَ وَن وبان تِهَمِار عِلِيكُونَي خَبر آكَ بي تو وبال كونى آدى بهى موكاس عدراستديوجه كرآتامول أو جَدُو في مِن النَّار ياآگ كاشعله لے آؤل كاسلكاكر لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تاكمُمْ آكسينكو-آك ذراوبال يودر نظرآر بی تھی فَلَمَّآ اَتْهَا مُودِی پی جب موی علیه السلام آگے یاس بہنچ آوازدی حَنى - اس جَكَه كانام وادى طوى تقابزي بركت والى جَلْه مِن شَاطِيّ الْوَادِ الْآيُمَن اس ميدان ك دائيل طرف في الْبُقَعَةِ الْمُبلُرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ مبارك فط مين درخت ے۔اس یا کیزہ مقام پرایک درخت تھااور سورۃ طرمیں ہے فاخلے نعلیٰک إنگ بِالْوَادِ الْـمُقَدَّسِ طُوای ''پس اتار دوایئے جوتے کو بے شکتم ایک مقدس وا دی میں

### باك جكرة ومي جوتون سميت نه جائ :

مسئلہ یہ ہے کہ پاکیزہ جگہ میں آ دمی کو جوتے سمیت نہن جانا جا ہیں۔ ہاں جوتا پاک ہوتو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں گلیوں میں نجاستیں ہیں اور

جوتوں کے بنیچے والے حصے بھرے ہوئے ہوں اور کوئی ناوان کیے کہ میں نے سنت پڑمل كرنا ہے كہ جوتوں سميت نماز برحنى ہے تواس كو يہلے اسنے دماغ كاعلاج كرنا جا ہے۔ بھئی!عرب کاعلاقہ صاف تھرا،ریتلا اور پھروہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں جوتے صاف رہتے ہیں ہمارے علاقے کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ تفسیروں میں عموماً تین چیزوں کے نام آتے ہیں۔ایک عناب کا بیشہور درخت ہے اس برسرخ سرخ رنگ کے دانے لگتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عناب میں بیا خاصیت رکھی ہے کہ وہ خشک ہونے کے بعد بھی اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا تازہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیکر کا درخت بتاتے ہیں اور تیسرا علیق ، یہ پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض تفسيروں ميں عوسج كانام بھى ملے گا۔اس بإك وادى ميں يہنيے تو آواز آئى أَنْ يَسْمُ وُسَلَّى ا \_ موى عليه السلام إيّى بي شك من جو يول رباجون أنَّا اللَّهُ وَبُّ الْعَلْمِينَ مِن اللَّهُ موں تمام جہانوں کو یالنے والا ۔موی علیہ السلام وہاں گئے تو تھے خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے مگر وہاں معاملہ کچھاور پیش آگیا۔ باتی تفصیل آگے آئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ



## وَأَنْ الْقِ عَصَاكُ فَلَتَا

رَاهَا تَهُ تَرُكُ كَانَّا كَانَ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَلُوْسَى اَفَيْلُ وَلَا تَعَفَّ إِنَّكُ مِنَ الْمِعِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُكُ فِى جَيْبِكَ وَلَا تَعَفَّ إِنَّكُ مِنَ الْمِعِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُكُ فِى جَيْبِكُ مِنْ عَيْدٍ لللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَكُلُكُ مَنَا كَلَى عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَا

وَانُ الْقِ اور يه كُرْآپ وْالِيل عَصَاكَ ا بِيلاَهُي كُو فَلْمَا وَاهَا لِيل عَصَاكَ ا بِيلاَهُي كُو فَلْمَا وَالْمَا وَلَهُ اللهِ عَلَى الْمُعَى كُو تَهُ تَلُّ حَرَّت كُرِقَ ہِ كَانَّهَا جَرَّت كُولَى عَلَيه السلام فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا يَكِيلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا يُحِيلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا يُحِيلُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا يُعِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الله كَ ايْن طرف جَنَاحَكَ اينِ بازوكو مِنَ الرَّهُبِ خُوف ہے فَذَانِكَ الیس بیدو بسر هانن ولیلیس بیس مِن رَّبتک آپ کے رب کی طرف سے اللی فِرْعَوُنَ فرعون كَى طرف وَمَلَا يَهِ اوراس كى جماعت كى طرف إنَّهُمُ بِ شك وه سب كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِين قوم نافر مان قَالَ كَهامُوكَ عليه السلام في نَفْسًا الكِ جان كو فَأَخَافُ لِي مِين خوف كرتا مول أنُ يَّقُتُلُونَ بِي كدوه مِحْصَلَ كردين ك وَأَخِي هُوُونُ اورميرا بِهَائِي بإرون عليه السلام هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي وه زیادہ صبح ہے مجھے لسانا زبان کے لحاظ سے فارسلہ پس رسول بنا کر میج وي ال كو مَعِيَ مير بساتھ د دُأ جوميرامددگار ہو يُصَدِّفُنِي جوميري تقديق كرے إِنِّي آخَافُ بِي شَك مِين خوف كرتا موں أَنْ يُسكَذِّبُون السابات كا كدوه مجھے جھٹلاديں كے قال فرمايا يروردگارنے سَنَشُدُ عَضَدَكَ جممضبوط كرديں گے آپ كے بازوكو بسأخِيْكَ آپ كے بھائی كے ساتھ وَنسجُ عَالُ لَكُمَ اسْلُطْنًا اور بنائيس عجمتم دونول كي لي غلبه فلا يَصِلُونَ اِلَيْ كُمُ مَا يِس وَ وَهِي يَنْ يَحْ مَي اللَّهِ مَكِيل كَيْمُ دُونُول كَي طرف بِاللِّهِ مَا أَجَارَى نشانيان کے کر اُنٹے مَا تم دونوں وَ مَنْ اتَّبَعَتُ مُلَا اورجنہوں نے تمہاری پیروی کی الغليبُوْنَ غالبر بين كير

کل کے درس میں تم نے یہ بات تن کہ موی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت کے درس میں تم نے یہ بات میں کہ مواہ مدین سے مصر جارہ بے تقے سر دی کا موسم تھا رات

اندھیری تھی راستہ بھول گئے ۔ آگ سینکنے کی بھی ضرورت تھی موی علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف طور پہاڑ کے دامن میں یا کیزہ مقام، وادی طویٰ میں دیکھا تو ایک درخت پر آ گی ہے دور سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے آ گ جلائی ہے قریب بہنچے تو معلوم ہوا درخت جل رہا ہے۔ وہ خاہری آگ تونہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشیٰ تھی ۔قریب بنج توالله تعالی نے فرمایا جوتے چھے اتار کرآؤ آپ یا کیزہ وادی میں ہیں۔اوراس درخت ے وازآئی کہ جوآب کے ساتھ بول رہاہے میں انٹدرب العالمین ہوں و اَنْ اَلْسسق عَصَاكَ اوربه كه آب ذالين اپني لأهي كور لأهي تيمينكي فَلَمَّا رَاهَا يس جب ويمهاموي علیہ السلام نے اپنی لاکھی کو مُھُنَے وُ حرکت کرتی ہے۔ یہ لاکھی لاکھی نہیں رہی وہ توسانی بن کرحز کت کرد ہی ہے۔

#### ثو بان اور جان کی وضاحت :

سَحَانَهَا جَآنٌ عُلُومِا كهوه پتلاباريك سانب ہے۔اس مقام برلائقی باريك سانب بنی اور فرعون کے دربار میں جب لائھی پھینکی تو ٹے غبّ ان مُبیّ ن اعراف: ۱۰۲ اار دہابن گئی۔'' باریک سانپ بننے کا مقام الگ ہے از دھا بننے کا مقام الگ ہے۔ لاکھی حرکت كرتى ہوئى سانپ نظرآئى وَلْسِي مُـذَبِّرًا موىٰ عليهالسلام بھاگے پشت پھيركر وَّلَهُ يُعَقِّبُ اورمُ كرندد يكصاب

#### طبعی خوف ایمان کے خلاف ٹہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ موذی چیزوں سے ڈرنے سے ایمان پر زونہیں پڑتی ۔موی علیہ السلام مومن تو بہلے ہی تھے کیونکہ نبی نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے اور اب نبوت تھی مل چکی ہے نبور علی نور ہوگیا،اس کے باوجودسانی دیکھردوڑلگادی توموذی چیزوں سے طبعی طور پر ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ مثلاً کتے سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، ڈاکووغیرہ سے ڈرنا بیسب موذی چیزیں ہیں ان کے خوف سے ایمان پر زنہیں پڑتی ۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ چجزہ پیغیبر کا اپنا فعل نہیں ہوتا ۔ مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ اگر مجزہ یخبیر کا اپنا فعل ہوتا تو موئی علیہ السلام کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ ان کو علم ہونا چاہیے تھا کہ ایمی میں اس پر ہاتھ رکھوں گاتو یہ پھر لاکھی بین جائے گی اور سورہ طلمیں ہے سَنْعِیٰ ڈھا سِیْر تَھَا اُلُورُ لَی ' معنقریب ہم اس لاٹھی کو پھیرویں گی درسورہ طلمیں ہے سَنْعِیٰ ڈھا سِیْر تَھَا اللهٰ وُلِی ' معنقریب ہم اس لاٹھی کو پھیرویں گی بیلی حالت پر۔' ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے اور لاُٹھی بنا نا ہمارا کام ہے ۔ تو مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے ہی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی وظل نہیں ہوتا سے بی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔

فرمایا ید مُوسْنی اَفُیلُ الله تعالی نے موی علیہ السلام سے فرمایا اے موی علیہ السلام آگا تیں لائمی کی طرف متوجہ ہوں و کلا تسخف اور خوف نہ کریں اِنگک مِن الله الله مِن الله م

اس وتت اپنے باز وکوا پی جھاتی کے ساتھ لگالیں تو خوف ختم ہوجائے گا یہ کو کی اور نشانی نہیں ہے۔ نشانیاں دوبی ہیں عصااور ید بیضا۔ تو فر مایا ملاؤا پے باز وکوا پی طرف مِن السو هُ بِ خوف کی وجہ ہے۔ باز وکو چھاتی کے ساتھ لگا و گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ڈرخوف دور ہوجائے گا فَلَائِن بُ بُرُهَانُنِ مِن رَّبِکَ پس یہ دور لیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے ۔ ایک عصااور دوسری ید بیضا۔ یہ گفتگورب تعالیٰ نے براہ راست کی ہموک طرف سے۔ ایک عصااور دوسری ید بیضا۔ یہ گفتگورب تعالیٰ نے براہ راست کی ہموک علیہ السلام کے ساتھ اللہ فور عَون وَ مَلَا نِسه فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ اِنَّهُمْ کَانُوْا قَوْمًا فَلِسَقِینَ بِحَرْک وہ نافر مان توم ہیں۔

موسی علیه السلام کی بھائی کے حق میں سفارش:

قَالَ مُوکَ علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ اِنِی قَسَلُتُ عِنْهُمُ نَفُسّا اے میرے پروردگارایس نے توان کا ایک آ دی تل کیا ہے دہ جومکا مار نے ہے وہ جرہ کیا تھا فَا خَاتُ اَنْ یَہ شَتُ لُونِ پس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ جھے لل کرڈیں گے میں آپ کا پیغام کیے پہنچاؤں گا تبلیغ کس طرح کروں گا و آجی ھاؤون ہو اَفْصَحُ مِنِی لِسَانًا اور میرا بھائی بارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام ہے تین سال بڑے تصدرجہ موی علیہ السلام کا زیادہ تھا۔ وہ زیادہ فصیح ہیں میری نبیان کے لحاظ ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور سولہویں پارے بیس تم پڑھ چکے ہوکہ موی علیہ السلام نے دعا کی تھی وَ احملُلُ میں لکنت تھی اور سولہویں پارے بیس تم پڑھ چکے ہوکہ موی علیہ السلام نے دعا کی تھی وَ احملُلُ میں کئنت تھی اور سولہویں پارے بیس تم پڑھ کے ہوکہ وہ میری زبان کی گرہ کو کہ وہ میری بات سمجھ کیس ۔ بیس جسب بات کرتا ہوں تو میری زبان اعک جاتی ہے ۔ زبان کیوں رکت تھی ؟ سمجھ کیس ۔ بیس جسب بات کرتا ہوں تو میری خایا السلام کو بچپن میں جسب بھی فرعون اٹھا تا اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو بچپن میں جسب بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب تو یہ اس کی ناک میں انگلی ڈال دیتے بھی کان اور آئھوں میں بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب تو یہ اس کی ناک میں انگلی ڈال دیتے بھی کان اور آئھوں میں بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب تو یہ اس کی ناک میں انگلی ڈال دیتے بھی کان اور آئھوں میں بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب

عجیب حرکمتیں اس کے ساتھ کرتے۔فرعون نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم " سے کہا یہ بچہ بڑا خطرنا ک معلوم ہوتا ہے بیدوہی بچینہ ٹابت ہوجس نے میری حکومت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ بیوی بڑی سخت تھی اس نے جھڑک دیا اور کہا کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ مارنے کی اسے کیا تمیز ہے کہ ہاتھ کہاں لگ رہاہے۔فرعون نے کہا کہ بیچفل بھے نہیں ہے کوئی اور شے لگتا ہے۔ چنانچہ امتحان لیا گیا۔ پلیٹ میں ایک طرف ہیرار کھ دیااور دوسری طرف جنتا ہوا کوئلہ کہا گریہ بمجھ دار ہوا تو ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اورا گرنا سمجھ ہوا تو کو ئلے کو بکڑے گا۔تفسیروں میں آتا ہے کہ موئ علیہ السلام نے پہلے ہاتھے ہیرے کی طرف بڑھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ دوسری طرف پھیر دیاانہوں نے کوئلہ پکڑ کر جلدی سے زبان پر رکھ لیا۔ جیسے آپ نے جھوٹے بچوں کودیکھا ہوگا کہان کو جو چیز ملے منہ میں ڈال لیتے ہیں میٹھی کڑوی کی بھی تمیزنہیں کرتے ۔ نو موئی علیہالسلام نے انگارااٹھا کر ز بان پررکھ لیا بینھی منی زبان تھی رگیس متاثر ہوگئیں بولنے میں بعض الفاظ پر زبان رک جاتی تھی ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی بهت سارا حصه تھیک ہو گیالیکن ایک فیصدیا دو فیصدلکنت رہ گئی تھی ۔اور بیجھی سوال کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنادیں وہ میری نسبت زیادہ قصیح ہے اور سورہ ط میں ہے وَ ذِیْسُواْ مِینُ اَهْلِیْ ''میرےگھرکےافرادمیں ہے میرے بھائی ہارون کومیرا وزبر بنادیں۔''اس مقام پر رڈا کالفظ ہے معین و مددگار بنادے۔ فَارُسِلُهُ مَعِیَ رِدُاً پس رسول بنا کرجیج دیں اس کومیر ہے۔ ساتھ جومیر امددگار ہویٹ میسید قُنِیی جومیری تفیدیق کرے۔ میں بیان کروں گاوہ میری تقیدیق کرے گااور ہم دونوں بھائی آپ کے احکام کی لقمیل کریں گے اِنِنی آخاف اَنُ یُکَذِبُوُن بِشِک میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ

وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔وہ کہیں گے کہ کل تو آپ نے ایک آ دمی تو آل کیا ہے اور آج واعظ بن كَتُهُ و اور سورة شعراء مين تم يه بھي را حيكے ہوكہ الكَمْ نُوَبِّكَ فِيْمَا وَلِيُدًا " كيا ہم نے آپ کو پالانہیں ہےاہیے درمیان بچین میں اور گزارے آپ نے ہم میں کئی سال اپنی عمر ك وَ فَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اوركيا آب في وه كام جُوكيا تَها "لعِنْ بنده للَّ كيا تھا آج ہمیں وعظ کرتے ہو۔ دوسرایہ کہ زبان میں لکنت کی وجہ ہے جوتھوڑی سی رہ گئی ہے نداق کریں گے لہذامیرے بھائی ہارون کورسول بنا کرمیرامعاون بنادیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَشُدُ عَضُدَکَ مِانِحِیْکَ ہم مضبوط کردیں گے آپ کے باز وکو آپ کے بھائی کے ساتھ۔ان کو بھی نبوت دیں گئے ۔موئی علیہالسلام کواللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ میں نبوت عطا فر مائی اور مارون علیہ السلام کومصر میں اپنے گھر نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہموی علیہ السلام آنے والے ہیں ان کے ہاتھ پر معجز ے صا در ہوں گےتم نے ان کی مدد کرنی ہے میرے دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ وینا ہے۔اوراللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام كويهمى فرمايا وَنَـجُعَلُ لَـكُمَا سُلُطنًا اور بنائين عَيْهِم ثم دونوں كے ليے عليہ فَلاَ يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا لِينْ بِينِي بَيْنِي عَكِيلٍ كَا آبِ كَوْتُمْنِ فَرْعُونِ اوراس كَي جماعت تم د دنوں کی طرف۔ زبانی کلامی جنتنی ہاتیں کریں مگر وہ تنہیں تکلیف نہیں پہنچا شکیں گے تمہارا کے پھیس بگاڑ شکیس گےتم دونوں تک رسائی نہیں ہوگی بسایلینی آ جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ سورة طرآ يت نمبراهم من ب إذُهب أنت وَأَخُوك بسايلِي جاؤتم اورتمها راجعالي میری نشانیوں کے ساتھ۔' تو یہاں بھی اِذُھَبَ کالفظ محذوف ہے۔عبارت یوں بنے گی إِذْهَبَا بِالْيُتِنَا صِيبًا كَهُ وروطُ آيت تَمِيرُ اللهُ مِينَ بِ إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ " وَاوَان بھائی فرعون کی طرف۔' اور رہی بھی فرمایا فَقُوْلا ۚ لَهُ فَوْلَا لَيَّمًا '' زمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔''

تبلیغ کا اندازرب تعالی نے یہ بتلایا کے فرعون سرکش ہے باغی ہے آئے۔ آب کے اُلا عُلی کے نورے لگا تا ہے اس کے سامنے بات زمی کے ساتھ کرنا۔ یہ قیامت تک آ نے والے سبغین کے لیے ایک سبق ہے کہ بیغ کے وقت بختی نہ کریں۔ بات صحیح ہوموتف میں ہیرا پھیری نہ ہواور لہج نرم ہو پھر مایا آئٹ مَا وَ مَنِ اتّبَعَکُمَا تم دونوں اور جنہوں نے ہیرا پھیری نہ ہواور لہج نرم ہو پھر مایا آئٹ مَا وَ مَنِ اتّبَعَکُمَا تم دونوں اور جنہوں نے تہاری پیروی کی جو تہیں نبی ما نیں گے میری تو حید کا اقر ارکریں گے حق کا ساتھ دیں گے الکی لیٹوئن عالب رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دودن میں عالب ہو جا کیں گے بلکہ مطلب یہ ہے انجام کارتم ہی عالب ہو گے اور جو تمہاری پیردی کریں گے وہ بھی آ ہے کہ بلکہ مطلب یہ ہے انجام کارتم ہی عالب ہو گے اور جو تمہاری پیردی کریں گے وہ بھی آ ہے۔ کہ ساتھ علیہ یا کیں گے۔



فَلَتَاجَاءَهِيمُ مُوسَى بِإِلْتِنَا بَيِّنَتٍ قَالُوْامَاهُ فَآلِلَاسِعُرَّا مُّفْتَرَّى وَمَاسَمِعْنَا بِهِنَا فِي الْإِنَّا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوْسِى رُبِّنَ أَعُلُمْ بِمَنْ جَاءً بِالْهُلَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعُونُ يَأَيُّهُا الْمِلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرِي فَاوَقِدُ لِي يْهَامْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَّعَكِنَّ ٱطَّلِعُ إِلَّى اللهِ مُوْسِعِي وَ إِنِّي لِأَظْنَتُهُ مِنَ الْكَذِبِينَ@وَ الْسَتَكَكِّيرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْهُمُمْ الْكُنَّا لا يُرْجَعُونَ۞فَأَخَذُنهُ وَجُنُودَةُ فَنَكِنَ نَهُمُ فِي الْبِيرِّ فَانْظُرُ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِيكُ الظُّلِمِينَ®وَجَعَلْنَهُمْ آبِيتَةً إِبَّلَ عُونَ إِلَى التَّالِ وَيُوْمِ الْقَلْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ®وَٱتْبَعَنْهُمْ فِي هَٰ ذِهِ عُ اللُّهُ أَيَا لَعَنَكُ مَ وَ يَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبُورِ فِي فَ

فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مُّوسِنَى اور جب آئِموکُ علیه السلام ان کے پاس بالیٹ نا ہماری نشانیاں لے کر بَیِنتِ صاف صاف قَالُو ان لوگوں نے کہا مَا هٰذَ آنہیں ہے یہ اِللَّا سِحُو مُرجاد و مُّفْتَوًى گُرُ اہوا وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا اور نہیں نے یہ اِللَّا سِحُو مُرجاد و مُّفْتَوًى گُرُ اہوا وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا اور نہیں نہم نے یہ بات فِی آبانِ الْاوَّلِیٰنَ ایج باپ دادا ہے جو پہلے گزر نہیں تی ہم نے یہ بات فِی آبانِ الْاوَّلِیٰنَ ایج باپ دادا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں وَقَالَ مُوسِنَى مُحدِفِر مایا موی علیہ السلام نے دَیِّی آغلم میرارب

خوب جانتا ہے بمن اس کو جَآءَ بالهدای جوآیا ہے ہدایت لے کر مِن عِندِه الله تعالى كى طرف سے و مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ اوراس كوجس كے ليے ہے اچھا گھر آخرت کا إِنَّهُ لَا يُسفُلِحُ الظَّلِمُوْنَ بِحِثْكِ ثَان بِهِ ہے كه فلاح نہیں یا تیں کے ظالم وَقَسَالَ فِسرُ عَوْنُ اور کہا فرعون نے یٓنایُھا الْمَلَا اے جماعت والو مَا عَلِمُتُ لَكُمْ مِينَ بِهِينِ جانتاتُمهارے ليے مِّنُ إللهِ عَيُريُ كُولَى اللهايين سوا فَأَوْ قِدْ لِلِّي لِينِهِمْ آكْ جلا وَمير \_ ليه يلهامْنُ ا \_ بإمان عَلَى الطِّيُنِ گارے پر فَاجُعَلُ لِنَّ پُس بناؤم مرے لیے صَوْحًا مَحَل لَّعَلِّی ٓ أَطَّلِعُ تاكه مين جها تك كرديكهون إلى إلى ألى الله مُؤسى موى عليه السلام كالدكو وَ إِنِّي اوریے شک میں لاظئے۔ البتہ میں خیال کرتا ہوں اس کے بارے میں مین الْكُلْدِبِيْنَ جَمِوتُول مِين عدے وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ اور تَكبركيا فرعون نے وَجُنُو دُهُ اوراس كُ تشكرن في الأرض زمين من بعنير المَحقّ ناحق و ظَنُو آاور انہوں نے خیال کیا اَنَّھُمُ اِلْیُنَا لَا یُرُجَعُوُنَ کہ بےشک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے فَاخَذُنهُ پس ہم نے پکڑااس کو وَجُنُو دَهُ اوراس کے تشکر کو فَسَبَسَدُنسُهُمْ فِي الْيَمّ لِيسَهم نے پھینک دیاان کودریا شوریس فَانظُرُ لیس د کھے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ كيسا مواانجام ظالمون كا وَ جَعَلُنهُمُ أَنِمَّةً اور ہم نے بنایاان کورہنما یگ ڈھوئ جودعوت دیتے ہیں اِکسی السَّار آگ کی طرف وَ يَـوُهُ الْمُقِيلُمَةِ اور قيامت كے دن لا يُنهُ صَرُونَ ان كى مدرْ نہيں كى جائے گى

وَ اَتُبَعُنهُمُ اور جَمِ نِ النَّي يَحِيكُا كُلُ فِي هَذِهِ اللَّهُ نَيَا النَّ وَيَا كَازَمُرُكَا مِن لَعُنَة لعنت وَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ اور قيامت والحدان هُمُ مِّنَ الْمَقْبُوجِينَ وه النَّالُول مِن عَهِم مِّنَ الْمَقْبُوجِينَ وه النَّالُول مِن عَهِم مِن الْمَقْبُوجِينَ وه النَّالُول مِن عَيْم اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

کل کے سبق میں آپ حضرات نے بیہ بات سنی (اور پردھی) کہ اللہ تعالیٰ نے مدین سے واپسی برموی علیہ السلام کونبوت عطا فر مائی اورموی علیہ السلام کے سوال براللہ تعالی نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر مائی اور موسی علیہ السلام کو دو مجزے بھی عطافر مائے اور حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے یاس جا کران کو سمجھاؤ اور سیجے رائة سے آگاہ كرو ـ چنانچەموى عليه السلام مصرينيج اينے گھرتشريف لے گئے بيوى بچول كو كھر چھوڑا۔ ہارون عليه السلام نے كہا كه الله تعالى نے مجھے نبى بنايا ہے فر مايا ہاں!ميرے علم میں ہے۔ مجھے آپ دونوں کوالٹد تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے احکامات پہنچا کیں ۔ د فتری او قات کا انتظار کیا که فرعون اور اس کی کا بینه دفتر میں پہنچ جائے پھر جا کران کوتبلیغ کریں گے ۔فرعون کا بہت بڑا تخت تھااس پرشاہی کری تھی ۔فرعون جب اقتدار دانی کری پرآ کر بیٹھ گیااوراس کا ساراعملہ وزیر مشیر دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھی پہنچ گئے تیسرا آ دمی ان کے ساتھ كوئى نہيں تھا۔ حضرت موى عليه السلام نے فرمايا إنَّا دَسُولًا رَبَّكَ فَأَرُسِلُ مَعَنَا بَنِسَى إِسُواءِ يُلَ [طه: ٣٤] ' بِ شك جم بصيح بوئ بين تير ، يروروگار كے پس بھيج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔'' پہلے رب کی دعوت دی ،رب کی تو حید کی دعوت دی بھررسالت کا مسئلہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہماری رسالت بریقین کرو قیامت کا

مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو حید، رسالت، قیامت بیر بنیادی مسئلے ہیں۔ پھر بی اسرائیل کی آزادی کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو حید، رسالت، قیامت بیر بنیادی مسئلے ہیں۔ پھر بی اسرائیل کو آزاد کردے۔' اُنُ عطالبہ کیا اَدْسِلُ مَعْنَا بَنِی اِسُواءِ یُلَ اِشْعراء: کا آ'بی اسرائیل کو آزادی کا مطالبہ کرتا عبد دُت بَنِے اِسْرَاءِ یُلَ تونے اِن کو غلام بنار کھا ہے میں ان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ نہ بی مطالبہ بھی کیے ۔ موئی علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے پر موٹ سے موٹ علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے پر مجزے دکھائے۔ اپنا عصامبارک زمین برڈ الاتو وہ اثر دہابن گیا۔

تفسيروں ميں بڑا عجيب منظرلكھا ہے كہوہ اڑ ديا جب فرعون كى طرف معوجہ ہوا تو فرعون بدحواس ہوکر کری ہے نیچے گر گیا۔ دفتر میں افراتفری میچ گئی۔ مگر دفتر سے باہر کوئی نہیں گیا کیونکہ فرعون بڑا ظالم تھاان کومعلوم تھا کہ باہر گئے تو باز برس ہوگئی کہتم مشکل وفت مين مجھے چھوڑ گئے وَفِوعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ بدن مِين ميخين تُھُونک کرسولي براڻکا ديتا تھا۔ تبجھ دہرِ بعد جب وہ ہوش میں آئے تو موی علیہ السلام نے دوسرامعجز ہ دکھایا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ سورج کی طرح روثن تھا۔فرعون نے ماننے کے بجائے کہا کہ بیسب ا جاد و ہے ہم تہہارا مقابلہ کریں گے ۔ ہارے ساتھ کوئی تاریخ مقرر کرو ۔ اس کی تفصیل سولھویں بارے میں گزر چکی ہے۔قریب ہی ان کاعیدوالا دن آنے والاتھا یہو کم الزّینکه موی علیہ السلام نے عید کا دن مقرر کیا اور حیاشت کا وقت طے کیا کہ عید کے دن لوگ فار غ ہویتے ہیں زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔اور وقت بھی ایسامقرر فرمایا کہ قریب و دور کے نوگوں کے لیے آنے جانے میں دفت نہ ہو۔ وقت پر پہنچ بھی جائیں اور شام سے سلے گھروں کوبھی چلے جائیں۔ بہت بڑا میدان تھا اس میں گھوڑ ہے بھی دوڑ تے تھے ، نوجی ٹر بینگ بھی ہوتی تھی لوگ اس میں خوشی کے موقع پر اپنے رواج کے مطابق کھیل تماشے رتے تھے۔ سواہویں یارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ موی علیہ السلام کے مقابلے

میں ستر ہزار ماہر جادوگر آئے مؤی علیہ السلام سب پر غالب آگئے جادوگر ناکام ہوئے اور سبجھ گئے کہ موٹ علیہ السلام سے جو پچھ ظاہر ہوا ہے وہ جاد ونہیں ہے موٹ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سجد سے میں گر گئے۔لیکن فرعون اور اس کی قوم ایمان ندلائی۔ فرعون مزیون کا کوئی اثر نہ ہوا :

الله تعالى فرماتي بن فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُوسَى بايْتِنَا بَيَّنْتٍ لِي جبآئ موی علیدالسلام ان کے باس ہماری واضح نشانیاں لے کر قَالُو ان لوگوں نے کہا۔ فرعون اوراس کی قوم نے مَا هندَآ إلاً سِنحت مُفْتَوَّی نہیں ہے بیگر جادوگھڑا ہوا۔ یعنی مویٰ علیہ السلام نے جومجمز ہے ظاہر کیے ہیں میاکھڑا ہوا جا دو ہے۔انہوں نے معجزات کو جا دو کہہ كرانكاركرد بإاورساته يبحى كهاكه نبوت كادعوى كرتاب ومسا سمعنا بهلذا فيي ابآنيا اللار ولينسنَ اور تبين تن جم في بيات اين باب دادون يد جو يمل كزر ي بين كرسارى کا نتات کا خداایک ہی ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ وہ بسب کوفنا کر دے گا بھر دوبارہ زندہ کرے گا ،حساب کتاب ہوگا ، جزائے عمل کا فيصله بوگار بهم في تواليي با تيس يهلي بهين سنيل و قَالَ مُوسني اور فرمايا موي عليه السلام نے ان کے جواب میں رَبّی اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَاى مِنْ عِنْدُه مِيرارب وب جانتا ہے اس کو جوآیا ہے بدایت لے کر میں جو کچھتہار نے سامنے پیش کررہا ہوں اپنی مرضی ہے نہیں اور ننداس میں میری کوئی ذاتی غرض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس کا پیغام تههار بسامن بيش كرر بابول اوروبي بهتر جانتا ب و مَنْ تَنْكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّار كَ آخرت كَا حِها كَفر كس كه ليه ب مراتى بات يقيى ب إنَّ فَ لا يُفلِعُ الظَّلِمُونَ بے شک شان یہ ہے کہ فلاح نہیں یا نمیں کے ظالم، وہ ہمیشہ نامراد رہیں گے۔ظلم میں

### فرعونيت ِفرعون :

#### جیسی روح ویسے فرشیتے

تو فرعون نے ہامان کو کہا ہیں تم آگ جلاؤ میرے لیے اے ہامان! گارے پر۔گارے پر آگ جلانے کا مطلب میہ کہ بھٹے میں کی اینٹیں تیار کر ومیرے لیے ف جُعل لِی لِی صَرُحًا پھر میرے لیے ف جُعل لِی صَرُحًا پھر میرے لیے لِانہ مُوسنی تاکہ صَرُحًا پھر میرے لیے لِانہ مُوسنی تاکہ میں جھا نک کردیکھوں موئی علیہ السلام کے اللہ کو مجل پر چڑھ کر کہ موئی علیہ السلام کا اللہ کیسا ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بیاس نے نداق کیا موئی علیہ السلام کے ساتھ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیاس نے مداق کیا موئی علیہ السلام کے ساتھ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت ہے۔

تغیر مدارک وغیرہ میں لکھا ہے کہ ہامان نے ملک سے پچاس ہزار مستری بلوائے اور ان کو بلڈنگ کا نقشہ دیا کہ اس طرح کامحل بنانا ہے جس میں اس طرح سیر ھیاں اوپر جانی ہیں۔ تغییر مدارک والے فر ماتے ہیں کہ شاید دنیا میں کسی نے اتنی بلند بلڈنگ بنائی ہو۔ جب عمارت تیار ہوگئ تو جرائیل علیہ السلام نے آکر ایک پر مارا تو اس کا ایک حصہ سندر میں جاگرا۔ دوسرایر مارا تو دوسرا حصہ فرعون کی فوجوں پر جاگرا۔ جب تیسری دفعہ پر مارا تو ماری مارا تو دوسرا حصہ فرعون کی فوجوں پر جاگرا۔ جب تیسری دفعہ پر مارا تو ماری عارت زمین ہوئی۔ یہ سب کر شے دیکھتے ہوئے بھی ہٹ دھر می اور ضد سے باز نہیں آئے۔ فرعون رب تعالی نے فر مایا ہوگا کہ بین بختے سندر کی تبہ میں نظر آک کی گا۔ چنا نچہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہ میں تخصے سندر کی تبہ میں نظر آک کی گا۔ چنا نچہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہ میں نے بہت واد بلا کیا اور کہا اخت نے آگہ کا اِلٰہ اللّٰہ نگ المّنہ به بندو اسٹراء ٹیل و آئی امنٹ به بندو اسٹراء ٹیل و آئی معبود مگر وہی جس پر ایمان لائے میں بنواسرائیل دور میں بھی فرمان بر داروں میں سے ہوں۔'

یس اس پر چڑھ کر جھا تک کردیکھوں موئی علیہ السلام کے الدکو وَ اِنّسی کَا ظُنْ اُد وہ جھوٹوں الکھندِ بین اور بے شک میں خیال کرتا ہوں موئی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہمعاذ اللہ تعالی و است کی بَر فرون اور تکبر کیا فرعون میں سے ہمعاذ اللہ تعالی و است کی بَر فرون اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے شکر نے زمین میں بِ غَیْرِ الْحَقِ ناحق۔ واضح دکیلیں دیکھنے کے باوجود حق کو محکرایا و ظُنُو آ اور انہوں نے یقین کیا اَنَّهُم اللهُ اللهُ ایُو جَعُون بِ شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جا کی اور جھے طرف نہیں لوٹائے جا کی گارت ہے دکھا گر آ خرت پر ایمان ہوکہ آخرت آ نے گی اور جھے اپنے شکے کا بدلہ ملے گاتو آ دی ورتا ہے لیکن وہ اس قدر بہت دھری اور ضد پر آ ہے ہو ہے تھے کہ آخرت پر بانکل یقین نہیں تھا۔

### فرعونيت كاانتجام:

الله تعالی فرماتے ہیں فائخان فہ و بحثو دہ پہم نے پر افرعون کواوراس کے لاکر کو فَنَبَا ذُنَا ہُمْ فِی الْمَیمَ پس پھینک دیا ہم نے ان کودریائے شور میں فائظُرُ کیف کان عَاقِبَهُ الطَّلِمِینَ پس د کیوائے کاطب کیا ہوا انجام ظالموں کا ۔ یہ واقعات الله تعالی نے سنا کر کے والوں کو جھایا کہ نہ تو تمہاری ای قوت ہے نہ تمہارے پاس استے لشکر ہیں نہ تمہارے پاس وہ اقتدار ہے جوفرعون کے پاس تھااس کا حشرتم نے دیکھ لیا ظالمو! اگر تم ہاز تہ تہاری کا حشرتم نے دیکھ لیا ظالمو! اگر تم ہاز نہ تہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ فرمایا و جعلیٰ فہم اُئِمَةً یَدْعُونَ اللّی النّادِ اتمام کی جمع ہے جس کا معنی ہے راستہ دکھانے والا تو راہنما اچھا بھی ہوتا ہے بُر ابھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر بُر ارہنما مراد ہے ۔ معنی ہوگا بنایا ہم نے ان کوراہنما وعوت دیتے تھے آگ کی طرف ۔ یہ وہ امام تھے جو دوز خ کی طرف بلاتے تھے ۔ سورۃ ہود آیت نمبر ۹۸ میں ہے طرف ۔ یہ وہ امام تھے جو دوز خ کی طرف بلاتے تھے ۔ سورۃ ہود آیت نمبر ۹۸ میں ہے نے قُدُمُ قُونُمَهُ یَوْمُ الْقِیامَةِ فَاوُرَدَهُمُ النّارَ ''آگے آگے ہوگا وہ اپنی توم کے قیامت کے یہ قُدُمُ مُنْ مَن فَا وَرَدَهُمُ النّارَ ''آگے آگے ہوگا وہ اپنی توم کے قیامت کے یہ قُدُمُ مُنْ وَمُ مَا یُوْمَ الْقِیامَةِ فَاوُرَدَهُمُ النّارَ ''آگے آگے ہوگا وہ اپنی توم کے قیامت کے یہ قُدُمُ مُنْ مُن کُورُ مَا مُنْ الْمَارِ مُنْ الْمَارُ کُورُ مَا الْمَارَ کُورُ مَا الْمَارَ کُورُ مَا الْمَارَ مُن کُمُنْ الْمَارَ کُورُ مَارِ مَن کُمُورُ مُنْ الْمَارِ کُورُ مَارِ مُنْ الْمَارَ کُمُنْ کُورُ مَا الْمَارُ کُمُنْ کُمُنْ کُورُ مَارُ مُنْ کُورُ مَارِ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُورُ مُنْ کُرُ مُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُورُ مُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُورُ مُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُرُ کُمُنْ کُمُ

دن پس پہنچائے گاان کوآگ میں۔' دنیاوالی سرداری وہاں بھی قائم رہے گا مگر دوزخ کی طرف، آگے فرعون ہوگا پیچھے ہامان ہوگا پھر درجہ بدورجہ نو جی افسر دوزخ میں جا پڑیں گے وَیَوُمَ الْقِیلَمَةِ لَا یُسنُصَرُونَ اور قیامت والے دن ان کی مدنہیں کی جائے گی۔جیسے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ان کی کسی نے مدنہیں کی آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔

وَاَتُبَعُنهُمُ فِی هاذِهِ اللَّدُنْیَا لَعُنَةٌ ''اورہم نے ان کے پیچھےلگادی لعنت دنیا کی زندگی میں یے' فرعون ہامان کا جب ذکر آتا ہے یا اس کی کا بینہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ ان پر لعنت بھیجے ہیں بُراہی کہتے ہیں کوئی ان کواچھےالفاظ سے یا ذہیں کرتا۔

سردرد کانسخه:

بلکہ بعض بزرگان دین اپنے تجربے سے بیفر ماتے ہیں۔ قرآن وصدیث کا مسللہ انہیں ہے بیبزرگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ فرعون کا لفظ لکھ کر اس برجو تیاں ماروتو سردرددورہو جاتا ہے۔ مگر ایسا کر نانہیں جاہیے۔ کیونکہ فرعون قرآن کا لفظ ہے قرآن کریم میں جب اس کو پڑھیں گے تو بیس شیطان کا لفظ بھی کو پڑھیں گے تو بیس شیطان کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے میں المشیہ طن الموجیئی الولہ ب کافر تھا مگر اس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے میں المشیہ طن الموجیئی ابولہ ب کافر تھا مگر اس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس لیے ایک ایک حرف پردس دس نیکیال ملیس گی۔ تو خیر بیبزرگوں کا تجربہ ہے کہ مردر دو ہوتو فرعون کا لفظ کا غذ پر لکھ کر جو تیاں ماروتو سردردختم ہوجا تا ہے۔ تو قیا مت تک کرمرور دو ہوتو فرعون کا لفظ کا غذ پر لکھ کر جو تیاں ماروتو سردردختم ہوجا تا ہے۔ تو قیا مت تک لوگ اس کو جو تیاں مار تے رہیں گے ، بُر ا کہتے رہیں گے و یُوم الْ قیاد مَنْ فَا مُنْ مِنْ کَ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ کَ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ کَ او بِ ایمانو اللّٰ مودتو دور زخ میں آئے ہمیں بھی لے جائے گی۔ دورخی دورخیوں کو کہیں گے او برایمانو الم خودتو دورزخ میں آئے ہمیں بھی لے آئے ہو۔ دنیا وآخرت میں برائی ہوگی۔

وَلَقُلُ الْتَئِنَا مُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بِعَلِي مَا آهَلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُوْلَى بِصَالِيرُ لِلنَّاسِ وَهُنَّى قَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِيَّالُأُوْنَ<sup>©</sup> وَمَا كُنْتَ بِهِ إِنِ الْغَرْبِ إِذْ قَصَيْنَا ۚ إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشُّهِنِ يُنَ ﴿ وَلَكِنَّا آنَيْنَا أَنَا قُرُوْنًا فَتَطَا وَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُونَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي آهُلِ مَنْ يَنُ تَتُلُوًّا عَلَيْهِ هُ إِلَيْنَا لَوَالِكَا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ مِعَانِبِ التُطُوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَاةً مِنْ رَبِّكَ لِمُنْ نُ وَيُكَ لِمُنْ فِي وَمَّا مَّا ٱتَنْهُمْ مِنِّ تَكِنْ يُرِيِّرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَكُلُّونُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُ مُرَمُّ صِبْيَا أَيُّكِا قَدَّمَتْ آيِكِي ثِيمٌ فَيَقُولُوا رَتَبُالُوْلَا اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ إِيْتِكَ وَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ@

ہونے والوں میں سے وَ لٰکِئآ أَنْشَالْنَا اورلیکن ہم نے پیداکیں قُرُولْنَا جماعتیں فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ لِي لَهِي بُوكَيْنِ النهِ يُعَرِينِ وَمَا كُنُتَ ثَاوِيًا أُوراً ب نهيس تصمقيم فِي أهُل مَدُينَ مدين والول ميس تَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللِّنَا كه تلاوت كرتي مون ان ير مارى آيتي وَلْكِئَا كُنَّا مُوسِلِيْنَ اورليكن مم بين سجيخ والےرسولوں کو وَمَا کُنُتَ بِجَانِبِ الطَّوْرِ اور بیس تھے آب طور کے کنارے ير إِذْ نَادَيْنَا جَسُ ونت بهم نِي آواز دى وَلْهِ كِنُ رَّحُمَةً مِّنُ رَّبُكَ اورليكن يرحت إب كرب كي لِتُنْذِرَ قَوْمًا تاكة بدرائين ال قوم كومًا أَتَهُمْ نہیں آیاان کے پاس مِّنُ نَّذِیْرِ کوئی ڈرانے والا مِّنُ قَبُلِکَ آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُهُ وهُ فَيَحِتُ طَالَ رِي وَلَوُلَا أَنُ تُصِيْبَهُمُ مُصِيْبَةٌ اورا كريه بات ندموتى كه ينج ان كومصيبت بما قَدَّمَتُ أَيُدِيهم بسبباس ے آ مجیجیں ان کے ہاتھوں نے برائیاں فَیَـفُولُوا تووہ کہیں گے دَبُّنَا اے مار فرب كولا أرُسَلُت إلَيْنَا رَسُولاً كيول بيس بهيجا آب في مارى طرف رسول فَنَتَبِعَ اينِيكَ بِس بَمْ بِيروى كِرِيِّ آبِ كَ آيات كَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُولِمِنِينَ أوربوجاتِ مومنول مين سے-

موی علیہ السلام کا واقعہ چاہ آرہا ہے حضرت موی علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر جار ہے تھے اہل وعیال سمیت ۔ تو اللہ تعالی نے طور کے کنار سے پر مقدس وادی طوی میں نبوت عطافر مائی ، مجز ےعطافر مائے انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو ہوئے گی ۔ جب ان کی طرف سے ایمان کی کوئی امید نہ رہی تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ آ ہے اپنی قوم کورات

کے وقت لے کر چلے جاتیں ۔ پھر فرعون اور اس کی قوم نتاہ ہو گئی غرق ہو گئی \_موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو لے کروادی تبیانی گئے۔ پھر اللہ تعالی نے تورات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات کا بڑا بلندمقام ہے اس کا تذکرہ ہے۔

موسى عليه السلام كوتورات كأعطا مونا:

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتنْ اورالبة تَحقيق دى ممن موى عليه السلام كوكتاب مِنْ بَعُدِ مَنْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بعداس كريم نِ ملاک کیا پہلی جماعتوں کو نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی میںود علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ، صالح علیہ السلام کی قوم نتاہ ہو ئی ،شعیب علیہ السلام کی قوم نتاہ ہوئی ،فرعون اور اس کے سائھی ہلاک ہوئے ،ان ہلا کتوں کے بعد تورات ملی۔ بیتورات کیوں دی گئی؟ بَسصَا نِسَوَ لِلنَّاسِ مصائر بصيرت كى جمع ہے۔بصيرت كامعنی ہے دل كى روشن \_ بصارت آنكھ كى روشیٰ کو کہتے ہیں۔معنی ہوگا ہم نے تورات اس لیے دی کہلوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا مِو وَهُدِّى اور بدايت بهي اين دور مِن قر آن كريم كى طرح وَّدَ حُمَةُ أوررحمت لَّعُلَّهُمُ يَتَ لَدُّكُ رُوُنَ ۚ تَا كَهُوهُ لُوكُ تَصِيحِتُ حَاصَلَ كُرِينِ لِيَوْرَاتِ كَے ذَرِيعِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَي نافر ماني ے بھیں وَمَا کُنُتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيّ اور بین تے آب اے بی کریم ﷺ اوادی کے مغربی کنارے پر یا پہاڑ کے مغربی کنارے پر۔ اِذُ قَصَیْنَاۤ اِلٰی مُوۡسَی اُلاَمُوۤ جب ہم نے معاملہ طے کیا موی علیہ السلام کی طرف کہ جب وہ مدمین سے واپس مصر جارہے تھے طور کے کنارے برمغرب کی طرف ہے آواز دی جس کے متعلق تم تفصیل ہے بن جکے ہو کہ ایک درخت سے نور کی بچلی ظاہر ہور ہی تھی جس کومویل علیہ السلام ظاہری آ گ سمجھے يتھے۔جس وقت وہال پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی پائم وُسنیٰ اِنّے اَنَا اللّٰهُ رَبُّ

الْعُ الْمِيْنَ ''ا مِه موی عليه السلام بيشک بيس الله جون رب العالميين بيس نے آپ کو نبوت دی ہے' اور موی عليه السلام کی درخواست پران کے بڑے بھائی ہارون عليه السلام کو بھی نبوت ملی اور الله تعالیٰ نے دو مجر مے عطافر مائے عصا کا سانپ بن جانا اور يد بيضا۔ اور حکم ديا کہ دونوں بھائی جا کرفرعون اور اس کی جماعت کو بیاخ کرو ۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب موی علیه السلام کے ساتھ بيہ معاملہ طے کیا تھا اس وفت آپ وہاں موجود نہیں تھے و مَا مُحنتَ مِنَ المشْهِدِیْنَ اور آپ نبیس تھے حاضر ہونے والوں میں سے موی علیہ السلام کے حالات دیکھنے والوں میں آپ شامل نبیس تھے کہ ان واقعات کوچشم دید واقعات کوچشم دید

## حضور ﷺ کے حاضرونا ظرہونے کی نفی

نے آپ کو ہتلائے ہیں آپ کوئی عالم الغیب تونہیں ہیں وَلٰکِینَّا کُنَّا مُرُسِلِیُنَ اور کیکن ہم سجیجے والے ہیں رسولوں کو۔ ہم ان پر وحی نازل کر کے پہلے واقعات ہے آگاہ کرتے ہیں اورآ ئندہ حالات ہے مطلع کرتے ہیں۔آپخضرت ﷺ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے ایک یہودی نے تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔آپ ﷺ نے تھوڑی دریسکوت فر مایا پھراس کے سوال کا جواب دیا۔ یہودی چلا گیا تو آپ ﷺ نے صحابہ کرائم ﷺ سے فر مایا کہ یہودی نے جب بیسوال کیا تھا تو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیج کر سوال کا جواب پہنچایا جو یہودی کے ملم کے مطابق بھی درست تھااس لیے وہ مطمئن ہوکر چلا كياس بحي معلوم مواكداً بي الما الغيب نهيس تصدالله تعالى فرمات بين وَمَسا كُنتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذُ نَادَيْنَا اور بَهِي عَظِرَ سِطُور كَ كَنار برجس وقت بم في آواز دی که اے موئ علیه السلام میں الله ہوں رب العالمین ہوں اور آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں این جوتے اتارہ یں میں نے آپ کونبوت ورسالت کے لیے نتخب کیا ہے۔ ہماری اس گفتگو کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے بیساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ا وَلَكِنُ رَّحْمَةُ مِّنُ رَّبِّكَ اوركيكن يرحمت ہے آپ كرب كى كرآپ كوان حالات ہے آگاہ فرمایا ورندآ پ حاضر و ناظر تو نہیں تھے بید حمت ہے آپ کے برور دگار کی طرف ے لِتُنَدِّرَ قَوْمًا مَّآ أَتَهُمُ مِنُ لَذِير مِنُ قَبُلِكَ تَاكِمآ بِوْرا مِين ان لوگول كوجن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا کیونکہ عربوں کے پاس حضرت اساعیل عليه السلام كے بعد طویل عرب تك كوئى ني نہيں آیا تقریباً ویردھ ہزارسال تك \_ پھراللہ تعالی نے حضور خاتم النبین ﷺ کومبعوث فر مایا عرب بھی پہلے بچے دین ابرا مہی پر تھے۔

## عرب میں شرک کی ابتدااور لفظ قوم کی تشریح:

آنخضرت ﷺ سے تقریباً پانچ سوسال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی اور اکثر لوگ مشرک ہو گئے۔ یہاں پرقوم کالفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ تو کیا آپ ﷺ صرف عربوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟

حضور ﷺ قومی نبی بھی ہیں اور عالمی بھی

نہیں بلکہ آپ بھی دوصیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت توقوی نبی کی ہے کہ آپ بھی ر زمین عرب میں عربوں کے لیے مبعوث ہوئے اور دوسری حیثیت رسول عالمین کی ہے آب على سارى كائنات كے ليے مبعوث ہوئے وينانچ سورة الاعراف آيت تمبر ١٠٨ ميں بِ يناَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا "اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا "اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا "اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل رسول بناكر بهيجا كيا مول ـ "اورسورة الانعام آيت نمبر ٩٣ ميس ب لِتُنسَذِرَ أُمَّ السَفُواى وَ مَنْ حَوْلَهَا " تَاكراً بِ مَعَ والون اوراس كارد كردوالون كورْرائيس وَ مَنْ بَلَغَ اور ان لوگوں کوبھی جہاں تک بیقر آن بہنچے۔''مطلب بیے کردنیا کے کونے کونے تک خدا کا يد پيغام پنجے گا۔' تو اس لحاظ ہے آپ ﷺ بين الاقوامي بي بين تمام اقوام عالم كي سعادت آپ ﷺ سے وابستہ ہے۔ تو فرمایا تا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے ان کو ڈرانے والاکوئی نہیں آیا کے بھٹم یَنْذَ تَکُووْنَ تاکہ وہ لوگ نفیحت حاصل کریں۔عرب کی طرف ڈیڑھ ہزارسال تک کوئی پیغیبرنہیں آیا اگر آخری پیغیبر کوبھی مبعوث نہ فر ماتے اور پھر ان بر کوئی مصیبت آ جاتی توبیلوگ فورا کہد سیتے کہ ہمارے یاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جوہمیں سیدھاراستہ دکھا تااور ہم عذاب الٰہی سے پچ جاتے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پنجمبر

بھیج کران کا منہ بند کر دیاہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لُو کَلا اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُصِیْبَةٌ مِیما قَدَّمَتُ اَیْدِیْهِمُ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لُو کَلا اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُصِیْبَةٌ مِیما قَدَّمَتُ ایْدِیْهِمُ اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ پنچان کومصیبت ہیں جی کہ آگے جی ہیں ان کے ہاتھوں کے ہرائیاں۔اپنہ ہم تھوں کی کمائی کی وجہ ہے بھی کوئی مصیبت ہیں جی قَدُو لُو او وہ کہیں گے رَبَّنا لَو کَلا اَرْسَلْتَ اِلْیُنَا رَسُولًا اے ہمارے دب! کیون ہیں جی جا آپ نے ہماری طرف رسول فَسنَتَّبِعَ ایشِکَ پس ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی وَسَکُونَ مِنَ الْمُونُ مِنِینَ اور ہوجاتے ایمان والوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغیر جی کران کا بے عذر ختم کر دیا تا کہ کل قیامت والے دن بینہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ای میرس آیا تھا ہمیں کفروشرک ہے توگاہ ہی کی نے ہیں کیا ہمیں جی وباطل کاعلم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغیر بھی کر یہ ہمارے اعتراضات ختم کردیۓ۔



فَكُتَّا جَاءَهُمُ الْعَقُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْالُولَا أُوْتِي مِنْلَ مَا أُوْتِي مُوْسَىٰ أَوْلَمْ يَكُفُرُوْا بِمَا أُوْتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرِنِ تَظَاهِرُا وَقَالُوَا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ®قُلْ فَأَتُوالِكِتْكِ قِينَ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ آهُ لَهِ مِنْهُمَّآ اَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْرِطِي قِيْنَ ®فَإِنْ لَكُرْ يَسُتَجِيبُوْ إِلَكَ فَاعْلَمُ ٳڽۜٵؽؾۧؠۣٷٛڹٳۿۅ*ۘٳۼۿۄٝ*ۅٛڡ؈ٛٳۻڷؙ*ڡؚۺ*ڹٳؾۘڹۼۿۅ۫ۑڎؠۼؠٚڔ عْ هُكَى مِنَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ لِي الْفَوْمَ الظَّلِي مِنْ فَوَ لَقَالُ وَصَّلُنَا لَهُ مُ الْقَوْلَ لَعَكُهُ مُ يَتَأَلَّا لُوْنَ ۚ ٱلَّذِينَ الْيَنْهُمُ الْ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوْآ امتاية إنَّهُ الْعَقُّ مِنْ رُيِّنَا إِنَّا كُنَّامِنْ قَبِيلَهِ مُسْلِمِينَ وَ اُولِيكَ يُؤْتُونَ آجُرهُمْ مُرَتِّينِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَنْ رَءُونَ بِالْجِسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَنَ قُنْهُ مُرِينِفِقُونَ ﴿

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ بِس جب آیاان کے پاس حق مِنُ عِنُدِنَا ہماری الطرف ہے قَالُو اکہاان لوگوں نے لَو لَآ اُو تِنَی کیوں نہیں دَیے گئے اس نی کو مِنُ مَو سُنی اس کے شل جو دیے گئے مولی علیہ السلام کو جزات اَو لَمْ مِنْ مَا اَوُ تِنَی مُوسِی اس کے شل جو دیے گئے مولی علیہ السلام کو جزات اَو لَمْ مَنْ مُنْ مَنْ مَا اُو تِنَی مُوسِی اس جِیز کا جودی گئی مُوسِی اس چیز کا جودی گئی مولی علیہ السلام کو مِنْ قَبُلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ قَبُلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ قَبُلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ قَبُلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ قَبُلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ قَبْلُ اس ہے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وَنَ تَنِ

دونوں جادو ہیں تے ظَاهَرَا ایک دوسرے کی تا کیدکرتے ہیں وَقَالُوْ آ اورانہوں نے کہا إِنَّا بِشَكْ بِمُ مِكُلُّ كُفِوُونَ بِرَائِكِ كَا انكاركرتے ہیں قُلُ آپ كہـ وي فَاتُوا بِكِتْبِ بِسِ لا وَتِم كُونَى كَابِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى كَا طرف سے هُوَ اَهُدای وه زیاده برایت والی بو مِنهُمَآ ان دونون سے آتَبعُهُ میں اس کی پيروي كرون كا إِنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرَهوتم سيح فَإِنْ لَهُ يَسْتَجِيبُوا لَكَ لِيل ا كرية بول نه كرين آپ كى بات كو فاغ لَمْ بس آپ جان ليس أَنَّهُ الْحِنْة بات ہے یَتَّبعُوُنَ وہ پیروی کرتے ہیں اَھُو آءَ ھُمُ اپنی خواہشات کی وَ مَنُ اور کون ہے اَضَلُّ زیادہ مُراہ مِہ مَّن استخص سے اتّبَعَ هَواهُ جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر هُدًی مِّنَ اللَّهِ بغیرالله تعالیٰ کی ہدایت کے إِنَّ اللَّهَ بِحُسَّك الله تعالى لا يَهُدِي الْقُومُ الظُّلِمِينَ بِدايت بين ويتاظالم قوم كو وَلَقَدُ اورالبت تحقیق وَصَّلْنَا ہم نے لگا تار ملادیا لَهُمُ الْفَوْلَ الْالوكوں كے ليم بات كو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونُ نَا كُوهُ تَعِيدت حاصل كرين اللَّذِيْنَ وه لوك التَّيْنَ فَهُ الْكِتَابُ جَن كودى جم نے كتاب مِنْ قَبُلِه اس سے يہلے هُمْ به يُؤْمِنُونَ وه ا اس پرائیان لاتے ہیں وَإِذَا یُنَهٔ للّٰی عَلَیْهِمُ اور جس وقت پڑھ کر حتایاجا تا ہے ان كو قَالُوُ آوه كَهِتِهِ مِن امَّنَّا بِهِ جَ إِلَيمان لاع الربِ إِنَّهُ الْحَقُّ بِ شَكْ بِي قرآن حق ہے مِن رَّبَنا مارے بِ كَ طرف ہے إِنَّا كُنَّا مِ عِثْك بِم تَصْ مِنْ قَبُلِهِ اسْ سِي سِلْمُ مُسْلِمِينَ مائے والے أولنَّخِكَ يُوْتَوُنَ سِوه لوگ

السبباس المسببات المان و المحرقة الله الموقين ومرابه المسبباس المسبباس المسببات الم

ابل مکہ کی طرف حضور اللے کی بعثت اتمام جمت ہے:

کوئی مین کے بعنی کے والے بیانہیں کہ ہم توان پڑھ تھے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تن کیا ہے باطل کیا ہے؟ ناسمجھ لوگ ہیں کدھرجا تیں۔اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کوختم کرنے کے لیے استخضرت اللہ کومبعوث فرمایا قرآن بھی ان کی زبان میں نازل فر مایا اور ساری حقیقت کو کھول ویا اور حقیقت ان پر واضح کر دی۔انصاف کا تقاضا توبيرتها كهوه أتخضرت ﷺ كوتسكيم كركيت اورقر آن ياك جيسي كتاب كو مان لينت مكر بهوا كيا ؟ ووسنو! فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ لِس جب آيان كي ياس جن ، كح والول كي ياس جن آیا، عربول کے یاس حق آیا، حضرت محمد رسول الله الله ان کے یاس تشریف لائے منسق عِسنُدِنَا جارى طرف \_\_\_ بيقرآن جم في حضرت محمد سول الله الله يرنازل كياتوجب ا جارى طرف سے حق آگيا فَالُوا كِها ان لُوكوں نے لِمُوكَا أُونِسِي مِثْلَ مَا أُونِسِي مُوسْسى كيول بيس ديية كياس بي كومجز اس جي جودية كيموى عليه السلام كور یہ بھی لاتھی ڈالٹاسانب بن جاتی ہگریہان میں ہاتھ ڈالے جوسورج کی طرح چکے۔اگرنبی بتوموى عليه السلام جيم مجزات دكھائے۔اللہ تعالی نے اس كاجواب دیا أو لَمْ يَكْفُرُوا بِهِ مَا أُونِينَ مُوسِنِي مِنْ قَبُلُ اوْرُكِيانِهِولِ نِهِ الْكَارِنْبِيلِ كِيَااسِ چِيرِ كَاجِودِي كُلُموكُ عْلَيه السلام کو جومعجز ہے موی علیہ السلام کو دیئے گئے اس سے پہلے انکار کرنے والوں نے کیاان کا نکارنہیں کیا۔فرعون ، ہا مان اور ان کی کا بینہ کے سامنے موک تعلیہ السلام نے عصامبارک ڈالا اڑ دہابن گیا،ہاتھ کریبان میں ڈال کرنکالاسورج کی طرح جیکنے لگ گیا۔ کمیاانہوں نے مان لیاتسلیم کرلیا؟ تمہارے بھی نہ مانے کے بہانے ہیں ورنہ جا ند کے دو کمڑے ہونے سے بڑی کون می نشانی ہوسکتی ہے۔

چودھویں رات کا چاند تھا کمل مر پر کھڑا تھا کے والوں نے آگر آپ ہے کو کہا کہا گہا گہا گہا گہا کہ اللہ چھاند و وکمؤے یہ چاند و وکمؤے یہ چاند و وکمؤے یہ چھاند و وکمؤے کہ وجائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند و وکمؤے کر دیا۔ اس طرح کہ ایک نکڑا مشرق کی طرف جبل ابونتیس پر اور دوسرا مغرب کی طرف جبل آئیے تا کان پر چلا گیا۔ ایک دوسر ہے سے بع چھتے تھے کہ بچھے بھی دو کمڑ نظر آرہے ہیں؟ وہ کہتا ہاں! دو کمڑ نظر آرہے ہیں۔ گر ایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے گے سے سے تھی میں ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے گے سے سے تھی میں گیا اور کہنے گے سے سے تھی آسور قالقر آ 'بر امضبوط جادو ہے۔'' آنحضرت بھی کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑا جاد دگر ہے اس کے جاد و کا اثر چاند پر بھی ہوگیا ہے۔

- خوے بدراہمانہ ہائے بسیار

رُی عادت والاضدی آ دمی بھی سیخ بات نہیں مانتا۔ نہ مانے کے لیے کیا شوشہ چھوڑا کہاں کے ہاتھ سے اس طرح کے بیجز سے کیوں نہیں ظاہر ہور ہے جیسے موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے فاہر ہو ہے جیسے موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے فاہر ہو ئے تھاس سے پہلے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جوموی علیہ السلام کودی گئی اس سے پہلے قالو اس کہنے لگے سے خوان تنظاھ واسے دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

لفظ سحران کی وضاحت : .

سحران ہے مراد قرآن پاک اور تورات ہے۔قرآن بھی جادو ہے اور موی علیہ

السلام کو جوم مجزات ملے سے وہ بھی جادو سے معاذ اللہ تعالی ۔ یہ قرآن تورات کی تائید کرتا ہے اور تورات قرآن کی تاکید کرتی ہے ۔ کیونکہ کے والے عربی سے قرآن پاک کی فصاحت کو مانے سے قرآن پاک کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو اور تو رات کو کہا کہ یہ جادو کا اثر بھے جادو کا اثر کہ کر ٹال دیا ۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو اور تو رات کو کہا کہ یہ جادو ہیں ایک ووسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کہوں کہ اگلی آیت کہ یہ جادو ہیں ایک ووسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کیوں کہ اگلی آیت اس کی تاکہ دیں پس لاؤ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو زیادہ ہدایت پر مشمل ہوتو رات اور قرآن سے میں اس کی پیروی کروں گا۔

دوسری تفسیریہ ہے کہ تحران مصدر ہے اور معنی میں ساحران کے ہے۔ پھر معنی یہ ہو گاکہ انہوں نے کہا کہ موٹ علیہ السلام اور آنخضرت ﷺ دونوں جادوگر ہیں ایک دوہرے کی امداد کرتے ہیں تائید کرتے ہیں وَقَالُوْ آ اور کہا انہوں نے اِنَّا بِکُلِ کَفِرُونَ بے شک ہم ہرایک کا انکار کرتے ہیں نہ قرآن کو مانے ہیں نہ تورات کو مانے ہیں۔

# قرآن پاک کااپنی سچائی پرچیلنج:

کی بیروی کرتے ہیں۔ یہ چینج کب وہ قبول کر سکتے تھے اور کب کوئی کتاب لاسکتا ہے؟ قرآن نِي تَوقِيهِ لِمِنادِيا كَهِ وَإِنْ كُنتُهُ فِي رَيْبِ مِنهَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُوُن اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَلَّاقِيْنَ [بقرة ٢٣١] "اوراكر ہوتم شك ميں اس چيز كے بارے ميں جوہم نے نازل كيا ہے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پریس ٹاؤنم ایک سورت چھوٹی سی اس کے مثل اور بلالو ا پنے مدد گاروں کواللہ تعالیٰ کے سواا گر ہوتم سچے ۔'' قرآن پاک کی تین سور تیں سب سے حِیونی ہیں۔سورۃ العصرسورۃ کوثر ،سورۃ نصر۔ ہرا یک کی تمین تمین آیات ہیں تمین آیات سے تم كوئى سورة نهيس ہے اس ليے فقہائے كرام فرماتے ہيں كه ہرركعت ميں كم ازكم تين آيات ر پڑھنی جاہئیں ۔اگرکسی نے تین آیات ہے کم قر آن پڑ ھانواس کی رکعت سیجے نہیں ہوگی ۔ یا اکے آیت کمبی ہو آیکہ طَویْلَکُ جیسے تیسرے یارے میں قرآن یاک کی سب ہے کمبی آیت ے إِذَا تَدَايَنَتُهُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى [بقرة: ٢٨٢] توقرآن باك كمثل كوئى جِهُوتِي سي سورت لا وَ فَإِنْ لَهُ مَ تَفْعَلُوا وَ لَنُ تَفْعَلُوا " " لِيس الرَّتَم نه كَرسكواور هر كَرْنبيس كر سکو گئے' تو محض دعویٰ اور ضد ہے تو کوئی مسئلہ طل نہیں ہوتا۔ تو فر مایا کہا گریہ آپ کا چیکنج قبول نه کریں تو جان لو بیلوگ این خواہشات کی پیروی کرتے ہیں و مَنْ اَصَلَ اوراس ے زیادہ مراہ کون ہے مِمَّنِ اتَّبَعَ هواهٔ جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی بغیر هُدی مِنَ اللَّهِ بغيراللَّه تَعَالَىٰ كَى مِدايت كــــ

خواہشات کورب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بورا کرو:

جس خواہش کے پیچھے رب تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوالیں خواہش کی پیروی کرنے والے سے بڑا گمراہ کون ہے ۔رب تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کون ہی خواہش ہوگی؟ دیکھو

الله تعالیٰ نے خواہشات توانسان میں پیدافر مائی ہیں یانی پینے کی خواہش ہے،روٹی کھانے کی خواہش ہے،جنسی خواہشات ہیں اور بہت ہی خواہشات ہیں مگر ان خواہشات کورب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پورا کرو۔رب تعالیٰ نے فر مایا ہے مُحلُوُا وَاشْوَ ہُوُا '' کھاؤ یپو وَ لَا تُسْهِ وَ فُوُ اا ورام راف نه کرو ۔' [اعراف: ۳۱] اور جنسی خواہش کو پورا کرونکاح کے ساتھ فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ [النساء:٣] " يُسِتَم نكاح كراوان سے جوتم کو بہند ہوں عورتوں میں ہے۔'' تو خواہشات کوشر بعت کے حکم کے مطابق بورا کرو۔ اورانسی خواہشات جواللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر پوری کی جائیں مثلاً شراب بینا ،حرام کھانا،خنز مرکھانا، چوری کرنا، ڈاکا ڈالنا ٹرے کام کرنا، ایسی خواہشات کی پیروی کرنے والاسب سے زیادہ گراہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ بِيُسُكَ اللهُ تَعَالَىٰ بدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جبراُ دے سکتا ہے قادر مطلق ہے گراس کا ضابطہ ہے فیسٹ شَآءَ فَلُيُوْمِنُ وَمَنْ شَآءَ فَلَيَكُفُرُ [سورة الكهف] " لين جس كاجي عابي فوتى عايمان لائے اور جس کا جی جا ہے کفراختیار کرے مرضی ہے۔''اللہ تعالیٰ جبر کسی پرنہیں کرتا اتنا ہر ا کیک کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق وے دیتا ہے۔جوسید ھےرائتے پر چلنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو فیق دے وے گااور جو غلط رائتے پر جلنے کا ارادہ کرے گااللہ تعالیٰ اے اس کی توقیق وے دے گا۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اورالبت مَحْقَق بم في لكا تارملا دیاان لوگوں کے لیے بات کو وَ صَلَ یَصِلُ کامعنی ہے ملنا، وصال مشہور لفظ ہے۔اور وَ صَّلَ يُوصِّلُ بابِ تَفْعيل ہے اس کامعنی ہے ملاتا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان لوگول کے لیے بات ملائی۔اصل میں بیانیک سوال کا جواب ہے۔

## کیاجن جماعتون کو ہلاک کیاان کے پاس پیغمبرہیں آئے:

سوال میہ ہے کہ جن جماعتوں کو ہلاک کیا گیا ہے کیا ان کے پاس پیغمبر تہیں آ گے وحینبیں ہم ئی ؟ بس ان کو بے خبری ہی میں ہلاک کر دیا گیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسائنہیں ہوا بلکہ ایک پینمبرآیا اس پر دحی نازل ہوئی پھر دوسرا پینمبرآیا اس پر دحی نازل ہوئی پھرتیسرا پنجبرآیا اس پروحی نازل ہوئی ۔اب لازم معنی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بات بیان کردی پیمبراگا تارآتے رے حق بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آخری پیمبر آنخضرت ﷺ تشریف لاے۔ابآبﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی بیدانہیں ہوگا اورآب ﷺ كاكام الله تعالى امت ك كندهول يرزال دياب مُحنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُس جَتُ لِلنَّاسِ تَامُوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ [آل عمران: ١١٠] "تَم سب امتول سے بہتر امت ہو تہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، نیکی کا تھم دیتے ہواُور بُرائی ہے منع کرتے ہو۔''الحمٰدللہ!اس امت نے آپ کے دین کی سیج حفاظت کی ہے۔ گو لوُّنوں نے بدعات گھڑی ہیں، رسو مات گھڑی ہیں ،رواجات میں بڑے ہیں مگران تمام خرافات کے باوجوداس وقت بھی اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گان شاءاللہ تعالیٰ \_ کوئی باطل فرقہ اسلام کو گڈ مُنہیں کرسکتا \_ تو فرمایا البتہ مختیق ہم نے .لگا تارملادیاان لوگوں کے لیے بات کو لَمُعَلَّهُمْ یَنَذَ تَکُرُونَ تا کہ دہ لوگ نصیحت حاصل كرِينِ أَلَّـذِيْنَ النَّيُنْهُمُ الْكِتَابُ وه لوك جن كوجم نه دى كتاب اتورات از بوز، الجيل مِنُ قَبُلِهِ اسْ قَرْآن ہے پہلے ہُم بِ يُؤْمِنُونَ وواس پرايمان لاتے ہيں۔جو سيح معنی میں تو رات ، انجیل ، زبور برایمان لاتے ہیں اور اہل انصاف ہیں جیسے عبداللہ بن سلام ، حضرت تغلبه، حضرت اسد، حضرت اُسيد، حضرت بنيامين ﷺ بيه يہلے يہودي تھے قرآن

یاک آیاان لوگوں نے فورا حق کو قبول کرلیا۔ اور حضرت تمیم داری ،عدی بن حاتم اور عدی بن بدآء ﷺ پہلے عیسائی تصح حضرت سلمان فاری ﷺ بھی عیسائی تصح جس وفت انہوں نے حق کوسنا فورا قبول کرلیا۔

الله تعالى قرمات بين وَإِذَا يُصُّلِّي عَلَيْهِمُ ادرجس وقت ال كويرُ هكر سنايا جَاتا ہے قرآن فَالُوٰ آ امَنَا بِهِ وه جوحق پرست بیں اہل کتاب میں ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کیوں؟ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا بِشُك بِقِرْ آن حِنْ ہِ جارے رب كى طرف ے آیا ہے اِنّا مُحنّا مِنُ قَبْلِهِ مُسْلِمِیْنَ بِحِشک ہم تصال قرآن کے تازل ہونے ہے میلے ماننے والے مہلی کتابوں میں ذکرتھا کہ نبی آخرالز مان تشریف لائمیں گےان پر كَمَابِ نازل ہوگى \_سورة الإعراف آيت نمبر ١٥٥ ميں ہے اللَّه فِي يَسجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَالْإِنْجِيْلَ "بيوه نبي ہے جس كوده ياتے ہيں لكھا ہوااينے ياس تورات ادرانجیل میں۔' تو ان میں سے جواہل انصاف تھے دہ قرآ کن برفوراً ایمان لائے کہ ييهار ررب كى طرف سے ب أو لَنبِكَ يُونْتَوُنَ أَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ يهى وه لوگ بي ان کودیا جائے گا اجرؤ ہرا ہما حکبو والسبب اس کے کدانہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پرایمان رکھتے تھے پھر جب آخری پیغیبرتشریف لائے تو اس پرایمان لائے اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ جسے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں مگر انہوں نے صبر داستفامت کا دامن نہیں جھوڑ ا۔اس لیے بیلوگ وُ ہرے اجر کے مستحق ہیں ۔ اہل کتاب کے لیے دُ ہراا جز: :

صدمیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک کی بیآیت کریمہ بھی اس پر دلالت کررہی ہے کہ اہل کتاب میں سے جوآنخضرت ﷺ پرائیان لائے گااس کوڈبل اجر ملے گا۔ اگر کئی نیکی پردوسرول کودس نیکیال ملتی ہیں تو ان کو ہیں ملیں گی اگردوسروں کوسات سوملتی ہیں تو ان کو چودہ سوملیں گی۔ فرمایا و مِدُدُ ءُ وُنَ بِالْہُ حَسَنَةِ السَّیِفَةَ اور ٹالتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی ان کوگالیال ویتا ہے تو وہ ان کو وعا کیں دیتے ہیں اور اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ پردردگاران گالیول کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اے گالی دینے والے اللہ تعالی کی بردرگاران گالیول کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اے گالی دینے والے اللہ تعالی کے خوبی ہی ہے وَمِمًا دَذَ قُنْهُمُ مُنْفِقُونَ اور اس میں ہے جوہم نے ان کورز ق دیا ہے خرج کرتے ہیں۔



## وَإِذَا سَيِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا

عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمُ آعْمَالُكُمُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كِ نَبْتَغِي الْجِهِ لِمِنْ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهُ لِي مَنْ آخْبَيْتَ وَلَكِنَّ الله يهُرِي مَنْ يَشَاءُ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتَكِينَ ﴿ وَكَالُوْآ إِنْ تَنَبِّعِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَّعَظَفُ مِنُ ارْضِنَا ﴿ أَوْلَمُ يُعَكِّنِنَ تَهُ مُرِحَرِمًا أَمِنًا يُجُبِي إِلَيْهِ ثُمَرِتُ كُلِّ شَيْءٍ لِرِزْقًا مِنَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ هُمْ لِلْيَعْ لَكُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا وَيَتْلُكَ مَسْكِنْهُ مُ لَكُنَّ ثُمِّنَ كُنَّ مِنْ بَعْنِي هِ مُ إِلَّا قِليُلًا وَكُنَّا نَعُنُ الْورِثِينَ ﴿ وَمَأْكَانَ رَبُّكَ مُعْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبُعُكَ فِي آمِتِهَا رَسُولًا لِيَتْلُوْاعَلَيْهِ مُ الْلِيْنَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْآي إِلَّا وَآهُلُهُ أَظْلِمُوْنَ ﴿ وَمَا ٓ أَوْتِي ثُمْ صِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ التَّانِيَا وَزِيْنَتُهُا ۚ وَمَاعِنْكَ اللَّهِ خَارِّ وَٱبْقَى ﴿ ٱفَكَلَاتَعُفِيلُوٰنَ ۚ ۚ ۚ ۚ \*

وَ إِذَا سَمِعُوا اورجس وقت وه عنت بين اللَّغُوَ بِه وده جِيزِ أَعُرَضُوا عَنهُ تُواعِراض كرتے بين اس سے وَ قَالُوا اور كہتے بين كنا أعُمَالُنَا بهارے كنه تواعراض كرتے بين اس سے وَ قَالُوا اور كہتے بين كنا أعُمَالُنَا بهارے ليے بهارے اعمال وَكَحُهُ أَعُمَالُكُمُ اور تمهارے ليے تمهارے اعمال سَلمٌ عَلَيْكُمُ سلامً عَلَيْكُمُ سلامتي بوتم بركا ذَبُتَ عِيى الْبِهِلِيُنَ بِهِم نَهِين الجِحِة جَابُول كَساتُهُ عَلَيْكُمُ سلامتي بوتم بركا ذَبُتَ عِيى الْبِهِلِيْنَ بِهِم نَهِين الجِحة جَابُول كَساتُهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

إنْكَ لَا تَهُدِى بِي شَكَ آبِ مِدايت بَهِين وي سَكَّة مَنْ أَحْبَبُتَ جَسَ كَ ساتھ آپ کی محبت ہے وَ لیسکِ تَّ اللَّهَ یَهْدِیُ اورلیکن الله تعالیٰ ہرایت دیتا ہے مَنُ يَّشَآءُ جَسَ لَوطِ بِتَابِ وَ هُو آعُلَمُ اوروه خوب جانتاب بالمُهُتَّدِيُنَ بدایت یانے والوں کو وَقَالُو آ اورانہوں نے کہا اِنْ نَتَبع الْهُدى اگرہم پیروى كري بدايت كى مَعَكَ آب كساته نُسَخَطُفُ بهما حِك ليه جائي مِنْ اَدُ ضِنا این زمین سے اَوَ لَدُهُ نُهَ مَرِی لَهُ مُ کیااور ہم نے قدرت نہیں دی ان کو حَوَمًا حرم مين امِنًا جوامن والاب يُجُهِنِّي إلَيْهِ تَصَيْحٌ كرلائ والتي بين اس كى طرف فَمَونَ كُلِّ شَيْءٍ برچيزكا كِيل دِزُقًا مِنْ لَدُنَّا رزق مارى طرف ے وَلْكِينَ ٱكْتُوهُمُ لَا يَعُلَمُونَ اوركيكن آكثران كنبيل جانتے وَكُمُ أَهُ لَكُنَا اور كُتني الأكبي بم نے مِنُ قَوْيَةِ بستياں بَطِوَتُ جو إِتَرَا كُي تَصِيل مَ فِينُشَتَهَا ايْنُ زَنْدُكُ مِنْ فَيَنْلُكَ مَسِيْكِنُهُمُ لِسَيان كَمَانات بِينَ لَمُ تُسُكَنُ مِّنُ جَعَدِهِمْ نَہِيں بِسائے گئے ان کے بعد اِلَّا قَبِلِيُلاَ مُكربہت تھوڑے وَ کُنَّا نَحُنُ الْمُوارِثِيُنَ اور ہم ہی وارث ہیں وَ مَا تَحَانَ رَبُّکَ اور تہیں ہےآ پکارب مُقسلِکَ الْـقُــرِی بستیوںکوہلاک کرنے والا حَتَّسے يَبْعَتُ بِهَالَ تَكَ كَهُ بَيْجِ وَ لِي أُمِّهَا أَن بستيول كَى مركز يُستى مِين رَسُولًا رسول يَّتِبُلُوا عَلَيْهِمْ الْلِيْنَا جُوتِلاوت كرےان يرجهاري آيتيں وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرِي اورَبِين بين بم بلاك كرنے والے بستيوں كو إلا حكر و اَهْلُهَا ظیلمُون اس حال میں کہان کے باشندے ظالم ہوتے ہیں وَمَنَ اُوتِیْتُمْ مِنْ اَسْمَیْ وَ اللّٰہُ اُنِیْ اَسْمَاکُ اللّٰہِ اور جوچیزیم کودی گئے ہے فَمَنَاعُ الْحَیوٰ قِ اللّٰہُ اُنیا پس ید نیا کی زندگی کا سامان ہے وَزِیْنَتُهَا اور دنیا کی زینت وَمَا عِندَاللّٰهِ اور وہ چیز جواللّٰہ تعالیٰ کے پاس ہے خَیرٌ بہت بہتر ہے وَ اَبْقیٰی اور بہت پاسیدار ہے اَفلا تَعْقِلُونَ کیا پس تم نہیں جھتے۔

پس تم نہیں جھتے۔

## نیک دل اہل کتاب کی تیسری خوبی :

اس سے سلے ان نیک دل اہل کتاب کا ذکرتھا کہ جوقر آن یاک بربھی ایمان لائے ہیں اور ان کی خوبیاں بیان فر مائی کہوہ لوگ برائی کابدلہ بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں۔ دوسری خوبی بیربیان فر مائی کہ ہم نے جوان کورزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان كى تىسرى خونى كاذكر ب\_ فرماية و إذا سَمِعُوا اللَّغُوَ اور جب وه سنتے ہيں بہوده چیز اَغْهِ وَصُواْ عَنُهُ تُواس ہے اعراض کرتے ہیں۔ بے ہودہ چیز کسے کہتے ہیں؟ تواس کی ا کی تفسیر ہیہ ہے کہ ہر دہ چیز جو شریعت کے خلاف ہووہ بے ہودہ ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی بات کرے تو وہنمیں سنتے اعراض کرتے ہیں۔اورایک تفسیر پیکرتے ہیں کہا گران کو کوئی گالی دے بُرا بھلا کے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے معاملہ اللہ تعالٰی کے سپر دکر دیتے ہیں ۔اگر میہ بھی اسی طرح کا جواب دیں تو پھران میں اور گالی دینے والے میں کو کی فرق تہیں رہے گااور بیہ بات قرآن یاک سے ثابت ہے۔مشرک کا فرمنہ پھٹ تھے کوگ اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کے سامنے ان کو کہتے تھے کہتم شاعر ہو، یا گل ہو، ساحر ہو، کذاب ہو، مفتری ہو،تم پر جاد و کیا ہوا ہے،لیکن اللہ تعالی کے پیغمبروں نے ان کوکوئی جواب نہیں دیا کہ مجھے یا گل کہنے دالوتم خود یا گل ہوتم خودجھو نے ہوتے فر مایا کہ جب وہ بے ہورہ بات کو سنتے

میں تواس کا جواب نہیں دیتے و قبالو اور کہتے ہیں آب اعمال و کنگم اعمال کم اعمال کم اعمال کم اعمال کم اعمال کے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے اعمال درتمہارے لیے تمہارے اعمال دہم خرات کی کیا ضرورت ہم سلم عَلَیْکُم سلامتی ہوتم پرہم تہمیں گالیاں نہیں دیں گے تمہاری کسی خیانت کا جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ لائٹ غیمی المجھلین ہم نہیں الجھے جا بلوں کے ساتھ ۔ جاہل کی مثال باؤلے کئے کی ہے۔ اب اگر کہا کسی کو کاٹ لیو وہ یہ کہے کہ میں نے بدلہ لین ہم اور ساراون کے کی تلاش میں پھر تارہ بیکو کی انسانیت ہے۔

### بدایت الله تعالی کے اختیار میں:

آ گےرب تعالی فرماتے ہیں کہ ہدایت رب تعالیٰ کے قیضے میں ہے خلوق میں ہے سی کے پاس ہدایت نہیں ہے جا ہے وہ کتنی ہڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنخضرت ﷺ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے لیکن آپ ﷺ اپنے خدمت گار چیا عبد مناف ابوطالب اس کی کنیت تھی کو ہدایت نہیں وے سکے۔ آپ ﷺ کی عمر مبارک آٹھ سال کی تھی یا بارہ سال کی تھی تاریخ میں اختلاف ہے کہ جب آپ بھٹا کے دادا جان کا انتقال ہوا ہے بعض تاریخ کی کتابیں آٹھ سال بتاتی ہیں اور بعض بارہ سال بتاتی ہیں بارہ سال کی عمر ہے لے کر پچاس سال کی عمر تک ابوطالب نے جس انداز ہے آپ کی خدمت کی ہے تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی چیانے نظریات کے اختلاف کے باوجود اتنی خدمت کی ہو۔ آنخضرت ﷺ قلبی طور برجا ہے تھے کہ میرے چیا کوایمان نصیب ہوجائے مگران کے جوساتھی تنھے وہ قبیلے کے بڑے سر کردہ لوگ تھے۔ابوجہل ،عتبہ، شیبہ دلمید بن عتبہ، دلید بن مغیرہ ۔ میدان کی سوسائٹ سے نکل نہیں سکے ۔ براساتھ بھی برا ہوتا ہے ، بری مجلس بھی بری مجلس ہوتی ہے۔

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ ابوطالب بیار ہوا بہ ظاہر نظر ؤ رہا تھا کہ بچنامشکل ہے۔آنخضرت ﷺ تشریف لے گئے ابوجہل ابن قمیہ وغیرہ بھی وہیں تھے۔ آنحضرت ﷺ نے خیال فر مایا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جا نمیں تو میں کچھ کہوں۔ ابوجہل بڑا تیز طرارآ دمی تھااس کومعلوم تھا کہاس نے مرتے ہوئے بھی چیا کوکلمہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے جہیں اٹھاسار ہے کام چھوڑ کر بیٹھار ہا۔ تو آپ ﷺ نے اس کے سامنے قرمایا ` بُسا عَمِينَ فُلُ لَا إلْهِ إِلَّا اللَّهُ " فِي إِي كُلِّهِ يرْ هُلِس " تاكه بن الله تعالى كسامني كه کہنے والا ہوجاؤں ۔ ابوطالب نے اس وفت ایک لمبا چوڑا قصیدہ بھی پڑھا اور بخاری شریف میں پرلفظ آتے ہیں کہا گر مجھے اپنے گروہ سے عار کا خیال نہ ہوتو اَقْہ ۔۔۔۔۔ رَدُتُ عَیْنَیْکَ آپ کی آئکھیں ٹھنڈی کر دیتا مگرمیرے ساتھی کہیں گے کے مرتے وقت ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بیالفاظ بھی نقل کیے ہیں وَ لَفَ لُدُ عَلِمُتُ بِمَانَّ دِينُنِ مُحَمَّدٍ مِنْ حَيْرِ اَدُيَانِ الْبَرِيَّةِ " مِن جَانتا هول كَرِّحْد اللهِ كَادين تمام دينول ے اچھا ہے۔'' مگر مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میری براوری میرے ساتھی کہیں گے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ گیا۔جس وقت ریلفظ کے لا فسر زٹ عینینگ آپ کی آتھیں مُضندُى كرتا ابوجهل بيهمجما كدية قرم موكيا بويد فظ كم يسا غُدُرُ أَ تَنسُرُكُ مِلَّةَ أَبِيُكُ "اے غدار مرتے وقت اپنے باپ كا دين حجوڑنا جا ہتا ہے ہمارے ساتھ بات كرو\_اورايني طرف كمينجا-" بخارى اورمسلم كى روايت ميس ب أبنى أنُ يَسْفُولُ لا إلله إِلَّا النَّلُهِ "لَا الله الله كَهِ عِيهِ الكَارِكِرِدِياله" الله كِيعِد آب الله وبال عناتُ كُريطٍ گئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت علی ﷺ آپ ﷺ کے پاس آئر کھڑے ہو گئے۔ابوداؤ دشریف كى روايت بِكِها حضرت! إنَّ عَـمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالُّ قَدُ مَاتَ " ' بِ شَكَ آپُ كا

چابوڑھا عمراہ مرسمیا ہے <u>مجھے</u> بتلا ؤمیں کیا کروں ۔''کفن ،قبر ، فن ان میں شرکت کروں یا نہ كرول؟ آپ نے فرمایا إِذُهَ سبُ فَسوَار اَبَساكَ " جاوَاينے باپ كودن كرو-" ليكن آنخضرت ﷺ نے شرکت نہیں کی ۔اس موقع پراللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا اِنَّکَ لَا تَهُدِی بِشک آباے محد ﷺ! ہمایت نہیں وے سکتے مَنُ اس کو اَحْبَبْتَ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کا مہیں ہے وَ للسَّجِسَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنُ يَّشَــــــــــآءُ اوركيكن الله تعالى مدايت ديتا ہے جس كوجا ہتا ہے۔ وہ مدايت كس كوديتا ہے؟ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ [رعد: ٢٥] "اور بدايت ديتا باين طرف اس كوجور جوع كرتا ہے اور دوہری جگہ مَٹُ یُسنِیُٹُ کُے لفظ ہیں جواس کی طرف رجوع کرے گا۔ طالب کو برایت دیتا بزروسی کسی کوبدایت نبیس دیتا۔ و هُو أَعُلَمُ بِالْمُهُ تَدِینَ اوروه خوب جانتا ہے ہدایت حاصل کرنے والوں کو وَ قَالُو أَ اور کہا کے کے مشرکوں نے بات ٹالنے کے لیع اِن نَتَبع الْهدای مَعَکَ اگرہم پیروی کریں ہدایت کی جوآب کے یاس ہے آب جوہدایت لے کرآئے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں نُسَخَطَفٌ مِنُ اَرُضِنَا تَوْہِم ا چک لیے جائیں گےاپنی زمین ہے۔آپ سے ہیں آپ کارستانتیج ہے مگر ہمیں پیرخد شہ ہے کہ آگر ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اٹھا کر لیے جا نمیں گےاور قتل کر دیں ے۔ بیانہوں نے شوشہ جھوڑا۔اس سے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا · اَوَ لَـمُ نُـمَـجِّـنُ لَّهُمْ حَسرَهًا المِنَّا لَكِيابِهِم نِي النَّاكُولَدِرتُ نَهِينِ دى حرم مِين ان كُونِهِ كَا تأنبين وياجوامن والأ

مقام حرم :

حرم کی حدود میں لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و عارت ،لڑا کی جھگڑا ، چوری ،ڈا کا ،

ا بدمعاش سے تن کے ساتھ گریز کرتے تھے۔ حرم کی برکت سے ان کوبھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کون کسی کوچھیڑے گا اور بیحرم وہ ہے گیجنی اِلَیٰہِ شَمَرَتُ مُکُلِ شَمی ہو تھا۔ یہاں کون کسی کوچھیڑے گا اور بیحرم وہ ہے گیجنی اِلَیٰہِ شَمَرَ اُن مُکُلِ شَمی ہو تھی جسی کرلائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر تم کے پھل۔ ہر قتم کے پھل وہاں پہنچائے جاتے ہیں دِر میں ہو وہ اسباب نہیں تھے۔ آج تو خیر اس دور میں ہمی ابی طرح ہوتی تھی جس دور میں موجودہ اسباب نہیں تھے۔ آج تو خیر برایک کی ضرورت پوری ہوتے ہیں برایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ تھوڑی چیز تو دیتے بھی نہیں آب کسی دکان دارسے ہرایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ تھوڑی چیز تو دیتے بھی نہیں آب کسی دکان دارسے کہیں جمھے ایک کیلا وے دے ، ایک شکرہ دے دو ، ایک سمی دے دو ، نہیں دے گا۔ کلو آدم ہوتا ہے کہیں موجود ہوتا ہے۔

توفرمایا کہ برسم کا کھل وہاں پہنچتاہے۔ شہرامن والا ہے خطرہ کس بات کا ہے؟ مگر خاموش تو و نیا میں کوئی نہیں رہتا۔ توبیان کا بہا نہ تھا کہ آپ بھی واقعی ہدایت پر ہیں ہم اس ہدایت کو قبول کرنے لینے مگر ہمیں بی خدشہ ہے کہ ہمارے خالف ہمیں یہاں سے اٹھا کر ماردیں گررب تعالیٰ نے جواب دیا کہ غلط بات ہے رب تعالیٰ تہمیں ہر شم کا کھل پہنچا تا ہے اور امن والے شہر میں تہمیں ٹھیکانا دیا ہے وک کے شرک اکثر ان کشر کھنم کلا یَعْلَمُونُ نا اورلیکن اکثر ان کشر کھنم کلا یَعْلَمُونُ نا اورلیکن اکثر ان کشر میں جانے ۔ نہ جانے کا مطلب بیہ کہ مانے نہیں ہیں۔ عقل تو رب تعالیٰ نے سب کودی ہے اگر کوئی خوش سے نہ مانے تو رب تعالیٰ زبرد تی نہیں منوا تا و کی شم اُھلک کے امن کوری ہے اگر کوئی خوش سے نہ مانے تو رب تعالیٰ زبرد تی نہیں منوا تا و کی می اُن بین اپنی معیشت کے اور اُن تعین اپنی معیشت کے ان بستیوں کو تا ہوئی تھیں اپنی زندگی میں۔ انسان کوانسان نہیں سی مقت ہے ہم نے ان بستیوں کو تا و کئی تھیں اپنی زندگی میں۔ انسان کوانسان نہیں سی مقت ہے ہم نے ان بستیوں کو تا

کرویا فَتِلُکَ مَسْکِنَهُمُ لَمُ تُسُکُنُ مِنْ جَبَعِدِهِمُ اِلَّا قَلِیُلاً بِسِیان کے مکانات ہیں نہیں بسائے گئے ان کے بعد مگر بہت تھوڑ ہے۔ اس وقت بھی حجر کے علاقے میں جہاں شمود تو مرجی تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جانوں میں ہے ہوئے بڑے رکانات موجود ہیں لیکن ان میں بسے والا کوئی نہیں ہے۔

ہمارے کچھ ساتھی مدینہ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ مولوی عقبل صاحب نصرۃ العلوم میں مدرس بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارادہ کیا جمر کے علاقہ کو دکھنے کا۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک چرواہے نے ہمیں دکھے کرکہا کہتم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جمر کا علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کا قدا کہ تذکہ ہوا کہ تذکہ ہوا کہ تاکہ کہا کہ جرکا علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کا قدا کہ تاکہ کہا کہ جرکا علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کا قدا کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے۔ دوسوچٹانوں میں جاؤ ہے نا ہمان جاوئہ کے دوسوچٹانوں میں ہم نے مکان ہے ہوئے دیکھے لیکن وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔

وَكُنَّا نَحُنُ الُورِثِيْنَ اورجم بَى وارث بِن - آگاللدتعالى نے ہلاك كرنے كا صابط بيان فرمايا ہے كہم كب ہلاك كرتے ہيں - فرمايا وَمَا كَانَ دَبُكُ مُهُلِكَ الْهُولِي حَتَّى يَنْعَتْ فِيْ أُمِهَا رَسُولًا اورنبيں ہے آپ كارب بستيوں كوہلاك كرنے والا يہاں تك كه بھيجنا ہم كرك كہت ميں رسول - أُمَّ كِعنى مال كے ہيں - مال اولاوك لين به بوتى ہيں تو مراوم كرى بستى ہے قَتْ لُمُوا عَلَيْهِمُ ایشِنَا پڑھ كر بنائے ان كوہمارى آئے ہيں تاكہ وہ بخبرى ميں ندر ہيں ۔ يسلسله نبوت كا آنخضرت الله تك چاتا رہا جنب آخضرت الله تشريف لا بي تو الله يعالى الله وَحَاتَمَ النَّهِيئَنَ [احزاب: ٣٠] مُحَمَّد أَبَا اَحَدِهِ مِن رَجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَحَاتَمَ النَّهِيئِينَ [احزاب: ٣٠]

آپ ﷺ بعد کسی نبی کے بیدا ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ فر مایا وَ مَسا مُحنَّ مُهُلِبِ بَي الْمُولَى اللّٰهِ مَهُلِبِ بَي ہِمَ ہلاک کرنے والے بستیوں کو گر مُهُلِبِ بِسِي الْقُرْسَى اللّٰهُ وَاَهُلُهَا ظُلِمُونَ اور نبیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو گر اس حال میں کہ اس کے باشندے ظالم ہوتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے گر انسان کا مزاج اور طبیعت ہے کہ اپنی فلطی کو شلیم نہیں کرتا۔

بحصلے دنوں راولپنڈی والوں پر قلت ِ ماء کاعذاب آیا یانی کوترس گئے اور اب یانی ا تنا زیادہ آیا کہ اس کوسنجال نہیں سکتے آ دمی اس میں مررہے ہیں ۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے مگرلوگ ٹس ہے مس نہیں ہوتے کہ شلیم کریں کہ ہمارا بھی کوئی قصور ہے۔ ہاں اگر زیادہ تنگ ہوجا کیں تو اذا نیں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر اندركا انقلاب بيس آتا الله تعالى فرمات بي احد نيا يرغروركرف والوا وَمَلَ أُوتِينُهُ مِنْ شَسَيْء جوچز بھی مہیں دی گئے ہے کی شے سے دنیادی چیز دل میں سے فسمناع السَحَيوةِ الدُّنْيَا بِس بدنيا كَ زندگَ كاسامان بَ وَزِيْنَتُهَا اوربيدنيا كَ زينت بـــــــكيا مکان ،کوٹھیاں ، باغات ، کارخانے ، دکانیں ،سواریاں ، پیسب دنیا کی چیزیں ہیں اور یاد ر كھو! وَمَما عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبُقى اورجو چيزين الله تعالى كے ياس بين جنت مين وه بہتر ہیں اور بہت یا ئیدار ہیں ( وائمی ہیں۔) دنیا کی کُوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اَفَلاَ تَعْقِلُونَ كَيالِينَ مَ مِينَ مِحِية كيافر أن إلى يائداراورنايائيدارين الحِي اور برى كافر ق نهیں سمجھتے۔ دیامیں غافل ہوکر نہ رہوآ خرت کی فکر کر د \_ رب تعالیٰ سب کوفکر آخرت نصیب فرماسميح به

# آفكن وعَدنه وعَداحسنافهو

لاقِيْاءِكُمَنُ مُتَعَنَّهُ مُتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ثُمِّهُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُعْضِرِينَ@ويُومُرينَادِيْهِ مَرفَيْهُولُ أَيْنَ شَرَكَآءِي الَّذِينَ كُنْ تُمُ تَرَعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّى عُلِيْهِ مُوالْقُولُ رَبِّنَا هَوُ لِآءِ الَّذِينَ آغُويُنَا أَغُويُنِهُ مُركَهَا عُويُنَا تَتَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مُ مَاكَانُوَالِيَّانَا يَعْبُلُونَ ﴿ وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ فَلَعُوهُمُ فَكُمُ يَسُنَجُينُوْ الْهُمُ وَرَاوُاالَّعَنَ ابَّ لَوْ أَنَّهُ مُكَانُوْا يَحْفَتُكُونَ ۗ وَّيُوْمَرُيْنَادِيْهِ مُرْفَيَقُوْلُ مَأَذًا أَجَبْتُمُ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿فَعَيْبَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَبِ إِنْ فَهُمْ لَا يَتَمَاءَ لُونَ ۗ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلُ صَالِعًا فَعُلَى إِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِعِيْنِ ® ورينك يَغَلَقُ مَا يَشَآءُ ويَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مُسُفِّي الله وتعلى عما يشركون

اَفَمَنُ کیا ہیں وہ فض و عَدند جس کے ماتھ ہم نے وعدہ کیا ہے وَعُدُا حَسَنًا وعدہ اچھا فَهُو لَاقِیْهِ ہیں وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے کَمَن یہ اس فخص کی طرح ہوجائے گا مَّتَعُنه نه جس کوہم نے فائدہ پہنچایا ہے مَتَاعَ الشخص کی طرح ہوجائے گا مَّتَعُنه فَم مُحَلَى بَعُروہ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ قيامت والے الْحَيوٰةِ الدُّنيَا فائدہ دنیا کی زندگی کا فَم هُو بَعروہ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ قيامت والے دن مِنَ الْحَدُوةِ الدُّنيَا فائدہ دنیا کی زندگی کا فیم هُو بَعروہ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ قیامت والے دن مِنَ الْحَدُوةِ الدُّنیَا فائدہ دنیا کی زندگی کا فیم ہوگا جوحاضر کے جا کیں کے دوز خ

مين وَ يَسوُمَ يُسَادِيُهِمُ أُورِجْس دِن بِكَارِيهِ كَان كُواللَّدَ تَعَالَىٰ فَيَهَ فُولُ لِيس وه فرمائے گا اَیْسنَ شُسرَ کَآءِ یَ اللَّذِیْسَ کہاں ہیں میرے وہ شریک کُنتُمُ تَزُعُمُونَ جَن كِ بارے میں تم گمان كرتے تھے قَالَ الَّذِيْنَ كہيں گےوہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَولُ جن يرلازم مو يكى موكى بات رَبَّنَا اعمار عرب هَ وُلَاءِ الَّذِيْنَ بِيوه لوك بين أغُوينا جن كوبم في مراه كيا أغُوينهم تكما غَوَيْنَا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے بَنَبَو اُنَاۤ اِلَیٰکَ ہم بےزاری كاعلان كرتے ہيں آپ كے سامنے مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَغْبُدُوْنَ بِهِ هاري عبادت لَمِينَ كُرِينَ فِي قِيلَ أوركها جائے كا أَدْعُوا شُوكَاءَ كُم بلاؤاية شركون کو فَلدَعَوْهُمْ پُس وہ ان کو بلائیں گے فَلَمْ یَسْتَجیْبُوُ الَّهُمْ پُس وہ قبول ہیں كريس كان كى يكاركو وَرَاوُ الْعَدْابَ اوروه ديكيس كعداب كو لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوُا يَهُتَدُونَ كَاشِ كَهُوهُ مِدايت يافته موتة وَيَهُمُ يُنَادِيْهُمُ اورجس دن الله تعالى ان كويكارك لا فَيَقُولُ لَي هِرِفر مائكًا مَاذَ آ اَجَبُتُهُ الْمُرُسَلِيَنَ كيا جواب دياتم نے بھيج ہووُل كو فيغيميَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ لِس تاريك ہوجائيں كى ان يرخري يوميد اس دن فهم كايتساء كون يس دوايك دوسرے ست ہیں یو چھٹیں سے فسامٹ منٹ قات کس بہرحال وہ جس نے تو ہے والمن اورايمان لايا وَ عَسِلَ صَسالِحُ اور مل كيا احِما فَتَعْسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المُسْفُ لِلبِحِيْنَ لِين قريب بِ كه بيه وكافلاح يانے والوں ميں سے وَ رَبُّكَ

يَخُلُقُ اورا بكارب بى پيداكرتا جمايشاءُ جوجا جو يَخَتَارُ اورونى اختيار اختيار ركفتا جماكان لَهُمُ الْخِيرَةُ نهيں جان لوگوں كے ليكوئى اختيار مسبُحٰنَ اللهِ باك جائلاتھائى كى ذات و تَعَلَى اور بلند ج عَمَّا يُشُرِكُونَ اس چيز سے جووہ شرك كرتے ہیں۔
اس چيز سے جووہ شرك كرتے ہیں۔

الله تعالی کی رضاحضور الله کی پیروی میں ہے:

اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَمَا اُوْ تِینُتُمْ مِنْ مَشَیْءِ اور جو پچھمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور دنیا کی زینت ہے و مَا عِنْدَ اللَّهِ اور جوالله تعالی کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے اَفَلاَ تَـعُقِلُوْن کیاتم اتی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ فانی اور عارضی شے کیا ہوتی ہے اور یا سیدار اور دائمی شے کیا ہوتی ہے۔ اور سے بات بھی سمجھ لو أَفَهَنُ وَعَدُنهُ وَعُدًا حَسَنًا كَيَالِس وَخُصْ جَسَ كَسَاتُهُ مَ فَ وَعَدُهُ كَيَا بِهِ الْحِمَا وعدہ کہ جوشخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بیروی کرے ، آتخضرت ﷺ کی سنت کی بیروی کرے حق کوحق اور باطل کو باطل سمجھے تو ایسے مخص کے ساتھ اللہ تعالٰی کا وعدہ ہے رضا کا کہ اللہ تعالٰی اس ہے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں واخل كرے گا فَهُو َ لَاقِيْسِهِ پِس وَقَحْصُ اس التَصِيرِوعِدے كو مِلْنے والا ہے كيونكہ الله تعالىٰ كى ذات ہے برور کر وعدے کو بورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو کیا پیخص اس شخص کی طرح ہو سكتاب كَمَنُ مَّتَعُنه الشَّخص كمثل مُوسكتاب كهم فاس كوفا كده ديا مَسَاع الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَاكْده ونياك زندكى كاردنياك زندگى كاسامان ديا ثُمَّ هُوَ كمره مَوْمَ الْيقِينْهَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ قيامت واليون النالوكون مين سي موكاجوقيامت والي دن گرفتار کرے حاضر کیے جا تھیں گے دوزخ میں۔کیابید دنوں برابر ہو سکتے ہیں۔

# ونیا کی زندگی ایک افسانه:

· دنیا کی زندگی افسانے کی طرح بے حقیقت ہے۔ مجرم کی عیش وعشرت اور موج ملے کوتم اس مثال ہے مجھو کہ ایک آ دمی مجرم ہے چور، ڈاکو، قاتل ہے پولیس اس کو گرفتار كرنے كے ليے اس كو تلاش كررى ہے جھانے ماررى ہے وہ رات كوسويا اور اس نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے اور شاہی تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہادرنوکر جاکراس کے آگے پیچھے چھررے ہیں عمدہ متم کے کھانے اس کول رہے ہیں اس عالم عشرت میں یک دم اس کی آئے کھی اور اس نے دیکھا کہ پوکیس سر پر کھڑی ہے وہ ا گرفتار کر کے لے گئے اور چھتر ول شروع کر دی ۔ تو اس کے خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟ یمی حال ہے اس آ دمی کا کہ وہ مجرم ہے خدا کا نافر مان ہے کفر وشرک میں مبتلا ہے دنیا میں ہرطرح کی راحت اس کو حاصل ہے تو بیاس کا خوب مجھو۔ آئیمیں بند ہونے کی دریہ ہے ا گرفتار ہوکرجہنم میں ہوگا۔ ہاں مومن ہے عقیدہ سیجے ہے اعمال درست ہیں اور اس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اوروہ مال کواللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرج کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی میں خرچ کرتا ہے، جج کرتا ہے، زکوۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ اوا کرتاہے، بجاہدین کی خدمت کرتا ہے تو بیدولت نسور عسلی نور ہوگی۔اور نافر مان کے ليے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے گی۔

# مشرکوں کی ذلت اور رسوائی:

الله تعالی فرماتے ہیں و یکو م یک الدیم اور جس دن الله تعالی ان کو پکارے گا۔ میدان محشر برپا ہوگا الله تعالیٰ کی بچی عدالت لگی ہوگی صدیث پاک ہیں آتا ہے بیآواز قریب والے بھی سنیں گے اور دوروالے بھی سنیں گے سب کو سنائی دے گی فیے فُسوُلُ پس

رب تعالى فرما ئيں گے آيئ شُو كَآءِ يَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ كَهال بِي ميرےوه شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔اینے گمان کے مطابق تم نے میرے شریک بنائے ہوئے تھے ۔حقیقت میں تو میرا کوئی شریک نہیں تھاتمہارے گمان کےمطابق جوميرے شريك تصوه كہاں ہيں لاؤان كوتم ہمارے سامنے قَسالَ الَّـذِيْسَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْلَقَوْلُ كَهِين كَيُوه لوگ جن يرلازم ہو پچكى ہوگى به بات \_وہ كہيں كے جنہوں نے كمراہ كيا رَبَّنَا هَنَّوُلَآءِ الَّذِيْنَ أَغُويُنَا بِيهِ ولوك بين جن كوبهم في مَّراه كيا أَغُويُنهُ مُ تُكمَا غَـوَيْنَا ان كُوكُمراه بهم نے ایسے ہی كیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے لیکن اے پروردگار! تَبَـرَّ أُمَآ إِلَيْكَ مِمْ آبِ كَمَا مِنْ بِإِزَارِي كَاعِلانَ كُرِيِّ مِنَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ مِي ہماری عبادت نہیں کرتے ہتھے۔تو خود اقر ار کریں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی كَمْرَاهُ كَيارَ اورسورة سباآيت تمبر ١٠٠٠ العبس ب يَفُولُ اللَّذِيْنَ اسْتُسطَعِفُوا لِلَّذِيْنَ استَ كُبَوُوا لَوُلَا أَنْتُهُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ " كبيل ك وه لوك جوكم ورسمجه جات تصان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اگرتم نہ ہوتے تو البتہ ہم ہوتے ایمانداروں میں ہے۔'' تمہیں گےوہ لوگ بڑائی کرنے والے تھے ان لوگوں نے جو کمز ورسمجھے جاتے تھے آئے محت ُ صَدَدُنكُمْ عَن الْهُداى "كيامم في مهيس روكا تقامدايت عن بَعْدَ إذَ جَآءَ كُم بعد اس کے کہ وہ تہارے یاس آ چکی تھی بال مُکنتُم مُنجومِیْنَ بلکہ تم خودمجرم تھے۔ 'اورسورہ اعراف آیت نمبر ٣٨ ميں ہے رَبُّتُ اللَّهِ أَضَلُّونَا فَا تِهِمُ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ "اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں محمراہ کمیا لہٰذا ان کو دھنا عذاب دے ۔'' بیان کی نوک جھوک آپس میں ہوتی رہے گی و قِیسُلَ اُدْعُوا شُو تَکآءَ تُحُمّ اور کہاجائے گا بلاؤا ہے شریکوں کوجن کوتم د نیامیں مشکل کشا، حاجت روا ،فریا درس سمجھ کریکارتے تھے دھیمیر سمجھ کریکارتے

تے پکاروان کو فَا ذَعَوُهُمُ لیس وہ ان کو پکاریں کے فَالْمُ یَسْتَجِیْبُوا لَهُمُ لیس وہ قبول نہیں کریں گے ان کی پکار کو پس وہ ان کو جواب نہیں دے سکیس گے وہ ان کے کا منہیں ہ تیں گےان کی مدذبیں کرسکیں گے۔اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کیاا ختیار ہے؟ نہ دنیا میں کوئی تسي كي مشكل كشائي كرسكتا باورنه آخرت مين كريسكه گا وَ دَاوُ الْسَعَلَا أَوْ الْسَعَلَا الروه ديكيس کے عذاب کوسامنے۔ بیہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں کے اور دوزخ کا عذاب سامنے نظر آئے گااس وقت کہیں گے لَوْ أَنَّهُمُ كَانُوا يَهُمَّدُونَ كَاشَ كدوه ہدایت یافتہ ہو تے۔ دنیا میں ہمیں ہدایت نصیب ہوتی مگراس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دار الجزاء ہے بدلے کا دن ہے وہاں نیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا مجرم بڑی منت ساجت کر ہی گے کہیں گے اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھیج دیے ہم اچھے کا م کریں گے نیکن اس وفت ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی وَ یَـوُمَ یُنَادِیْهِمُ اور جس دن الله تعالیٰ ان کو يكاركًا آوازد علا فَيَقُولُ لِي قرمائكا صَاذَا أَجَبُتُهُ الْمُوسَلِيُنَ مِي تِلْا وَكُه کیا جواب دیا تم نے بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ پہلے تو حید کے متعلق سوال ہو گاتم نے جو میرے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھررسالت کے بارے میں سوال ہوگا کہتم نے ميرے پيمبروں كوكيا جواب دياتها؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ بِسِ مُسْتِبِهُ وَجَالَيْنِ كَان يرخبرين، تاريك موجاكين كي ان يرخبرين يَوْمَئِذِ الله دن فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ لِللهِ وه ایک دوسرے ہے ہو جھے نہیں سکیں گے۔اس دنیا کے امتحانی نظام میں نقل بھی ہوتی ہے اورایک دوسرے سے سوالات کے جوابات بھی یوجھ لیے جاتے ہیں لیکن وہاں رب تعالیٰ کی اتنی دہشت ہوگی کہ کوئی کسی ہے پچھنیں بوجھ سکے گا کہ میں اس کا کیا جواب دوں ۔ کسی موقع ركبيس كم مَا جَآءَ مَا مِنْ مَدِيْرِ " مارے پاس كوئى ڈرانے والانبيس آيا۔ 'اوركسى

موقع پر کہیں گے ڈرانے والے تو ہارے پاس آئے تھے لیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَ اِسْفُو تُنَا وَرَحْتَمَ مُولً وَسُحُنَّ اللّٰ اَلٰ ہَاری بربختی اور تھے ہم لوگ وَسُحُنَّ اللّٰ اَلٰ ہَاری بربختی اور تھے ہم لوگ گراہ۔'' مختلف حیلے بہانے کریں گے لیکن سب بے کار ہوں گے کیونکہ دنیا میں ان کو سمجھانے میں کئی نہیں کی گئی لیکن ان لوگوں نے تشکیم کرنے کے بجائے الناحق کا مقابلہ کیا۔

#### مشرک رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولیں گے :

قرآن كريم كے بيان كے مطابق حضرت نوح عليه السلام في ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کوسمجھایالیکن ان کی قوم بھی انکار کر دے گی کہ ہمیں انہوں نے تبلیغ نہیں کی ۔ چنانچه قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور ان كى امت كوبلائيں محصاب كے ليے حضرت نوح عليه السلام نے يوچيس مے هال بَلَّغُتَ قَوْمَكَ "كياآبِ نِ قوم كَتِبْلِغ كَفِي "نوح عليه السلام عرض كري كاي يروردگار! من نے قوم كونيكن كى تھى ۔ قوم سے يو چھاجائے گا ھَلُ بَلَّغَكُمُ نُوحٌ "كيانوح علیہ السلام نے ممہیں میرے احکام پہنچائے تھے؟ " کہیں گے ہمارے یاس کوئی آیا ہی نہیں۔اتے جھوٹے کہرب تعالیٰ کی سجی عدالت میں کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ہے۔ ضا بطے کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیں گے کہ گواہ پیش کروایینے دعوے پر کیونکہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کوشم اٹھا نا پڑتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بوزیش مدعی کی ہوگی کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور وہ لوگ انکار کریں گے کہ ہمیں تبلیغ نہیں گائی۔اللہ تعالی نوح علیہ السلام کوفر مائیں کے مَن یَشْفِ ف لَکَ "آپ کا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرا گواہ محمد الله اوران کی امت ہے۔اللہ تعالیٰ اسخضرت ولی است کو بلائیں گے کہ کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے میری تو حیدان کو مجھائی ہے؟ وہ لوگ کہیں گے پروردگار! یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ میہ تو موقع پرموجود ہی نہیں تھے میہ تو ہمارہ دے سال بعد ہیں آئے ہیں گواہ تو موقع پرموجود ہوتا ہے؟

# ہر گواہی کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں:

رب تعالی فرمائیں گے سنتے ہو دوسرا فریق کیا کہہ رہا ہے۔ بیامت کھے گی اے یر در د گار! ہم وہاں یقیناً موجود نہیں تھے لیکن اے پر ور د گار! اگر آپ سیچے ہیں اور یقیناً سیچے میں تو ہماری گواہی بھی سچی ہے۔اے پروردگار!اگر حضرت محمدرسول اللہ ﷺ سے میں اور یقیتا ہے ہیں تو پھر ہماری گواہی بھی تجی ہے کیونکہ اے پرورد گار! آپ نے قرآن کریم میں فرمايات كَفَدُ أَرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يِنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] ' بهيجاجم نے نوح عليه السلام كورسول بنا كران كى قوم كى طرف اوركها انہوں نے اے میری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔'' اورآب كَ أَخْرِي يَغِيبر حضرت محمد رسول الله في فرمايا بَلَّغَ نُوحٌ قَوْمَهُ "نوح عليه السلام نے اپنی قوم کون پہنچایا۔"اے پروردگارآپ سیچ ،آپ کا کلام سچا ،آپ کا پیعمبرسچا ، البزابهاري كوابى بھى تى اور يا در كھنا! كەہر بات كى كوابى كے ليے موقع يرجونا كوئى ضرورى نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے بیہ بات بہت ی مثالیں دے کرسمجھانی ہے۔مثلاً عام نوگوں میں مشہور ہے کہ فلاں فلال کا بیٹا ہے تو آپ اس کے متعلق عدالت میں جا کر گواہی دے سكتے ہیں كەفلان فلان كا بيٹا ہے حالانكەجس ودت وہ پيدا ہوا تھااس دنت آپ وہاں موجود

نہیں تھے۔ای طرح ایک آدی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ فلال کا فلال کے ساتھ نکاح ہوگیا ہے تو یہ سننے والا آدی عدالت میں جا کر گواہی دے سکتا ہے کہ فلال کے ساتھ نکاح ہوا ہے بے شک میجلس میں موجود نہ ہو۔ اس مرح کوئی آدی فوت ہوگیا اور اس کی وفات لوگوں میں مشہور ہوگی اگر عدالت کو ضرورت میں آئے تو گواہی و سے سکتا ہے کہ فلال آدی فوت ہوگیا ہے بے شک یہ موقع پر موجود بھی بیش آئے تو گواہی و سے سکتا ہے کہ فلال آدی فوت ہوگیا ہے بے شک یہ موقع پر موجود بھی نہ ہوا ور جنازے میں بھی شریک نہ ہوا ہو۔ البتہ ثقہ اور معتبر ذرائع سے خبر کا پہنچنا ضروری ہے۔ تو آپ بینی کا مت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی اور فیصلہ ہوگا۔

تواس دن مشرکوں پر تاریکی چھاجائے گی وہ ایک دوسرے سے بوچھ بھی نہیں سکیس کے کدرب تعالی کوکیا جواب دینا ہے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے فَامَا مَسنُ مَسانُ پُس بہر حال جس نے توبہ کی وَاهَنَ اورائیمان لایا وَ عَمِلَ صَالِبْحًا اورائی کام کیے فعسنی ان یہ کوئی مِسنَ الْسَمُفْلِحِیْنَ پُس قریب ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں ہے۔ ہر آدی گنہ گار ہے۔ اللہ تعالی سے معافی مائٹی چاہیے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہر وقت آدی کرام فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہر وقت آدی سمجھے کہ میں گنہ گار ہول اور تو ہر کرتار ہے۔مومن کی علامت ہے کہ وَلَمْ پُصِورُوُا عَلَی مَا فَعَلُوُ آ آ لَ عَمران : ۱۳۵ آ دُورہ اصرار نہیں کرتے اس پر جوانہوں نے کیا ہے۔''

رب تعالی کے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں :

الله تعالی فرماتے ہیں و رَبُکَ یَنْحُلُقُ مَا یَشَآءُ اور آپ ہی کارب پیدا کرتا ہے جو جا ہے اس کے سوااور کوئی خالق نہیں ہے و یَسخُتَ ارُ اور اختیار بھی اس کا ہے ماک ان لَهُمُ الْحِیْرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔ خدائی اختیار ات میں سے ماک ان لَهُمُ الْحِیْرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔ خدائی اختیار ات میں سے

کوئی اختیار مخلوق کے پاس مہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کوئیس دیئے۔ آتخضرت الله كى ذات كراى سے الله تعالى فے اعلان كروايا فَالْ لا أَمُ لِكُ لِينَفُسِي ا نَفُعًا وَ لَا صَوَّا [اعراف: ١٨٨] " مين بين ما لك اين نفس كے ليے سي نفع نقصان كار'' اور فرمایا که بیاعلان میمی کرے ان کوسنادیں کا اَصْلِکَ لَکُمْ صَوَّا وَ کَا وَشَدَا ''اے لوگو! سن لو میں تمہار ہےنقصان اور تفع کا بھی ما لک نہیں ہوں ۔''اگرالٹد تعالیٰ کی مخلوق میں ہے کسی کے پاس خدائی اختیارات ہوتے تو آنخضرت ﷺ کے پاس ہوتے جب آپﷺ کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں تو اور کسی کے پاس کس طرح ہو سکتے ہیں مگر ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ آج بھی لاؤ ڈسپیکر ریڑھاجا تا ہے المصّلوة والسلام علی معتار الله \_ الله تعالى سبكوبدايت عطافر مائ -كوئى معمولي آدى بات كرية واس كى یات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی اوراگر یا جیثیت آ دمی بات کرے تواس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات احمد رضا خان ہربلوی نے لکھی ہے جس کوان لوگوں نے اماموں کے برآبر کھڑا كيا ہوا ہے۔اس نے اپني كتاب ' أكامَنُ و السعلني "ميں لكھا ہے كہ اللہ تعالیٰ نے اسپنے تمام اختیارات آنخضرت ﷺ کودے دیئے ہیں (اب اللہ تعالیٰ فارغ ہیں) اور آنخضرت ﷺ نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جبلانی " کودے دیئے ہیں۔ ← احدے احمر کوا دراحمہ ہے تجھ کو سے کُن مکن حاصل ہے یاغوث

احداللہ تعالیٰ کی ذات نے احمہ ﷺ کواختیارات دے دیے اور احمﷺ نے کن کمن کے سب اختیارات سیدنا شیخ عبدالقاور جیلانی " کودے دیئے۔ اور'' الامن والعلی' میں لکھتا ہے کہ سورج نہیں چڑھتا جب تک شیخ عبدالقاور جیلانی " سے اجازت نہ لے لے اور سلام نہ کر

شیخ عبدالقادر جیلانی "بزی بلند شخصیت ہیں اس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ان کی ولادت ۴۹ میں ہوئی ہے اور ۲۱ ہے میں فوت ہوئے ہیں۔سوال یہ ہے کہ ۴۹ مے سے پہلے سورج کس ہے اجازت لیتا تھا اور کس کوسلوث مارتا تھا؟ بھائی غلو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔خدا خدا ہے اس کا کوئی حصہ دارنہیں ہے اور یہ بڑے بنیا دی مسائل ہیں ان کوفروی مسائل نہ بجھنا یہ نظریات قرآن یاک کے صرح خلاف ہیں۔

توفرمایا آپ بی کارب پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی اس کو ہے کلوق کوکوئی اختیارات حاصل نہیں مسئے طن اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وَ مَعْلَی اور بلند ہے عَمَّا مُشْسِو کُونَ اس چیز ہے جوبیشرک کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔(آمین)



# وَرَبُّكِ يَعْلَمُ مِمَا تُتَكِنُّ صُلُ وَرُهُمُ

وَمَا يُعْلِنُهُ نَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحُرُكُ فِي الْأُولَى وَ الْاحِرَةِ وَ لَهُ الْحُكُمُ وَ الْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ اَرْءَيْ تُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْكِلَ سَرْمَكَ اللَّي يَوْمِ الْقِيلِمَةِ مَنْ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِنَكُمْ بِضِياءٍ ۖ أَفَلَاتَتُمَعُونَ ۗ قُلْ أَرَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رُسَرُمَكًا إِلَى يَوْمِ الْقَلْمَةِمَنَّ اِلْهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيُكُمْ بِلَيْلِ تَكَنَّكُنُوْنَ فِيهُ ﴿ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ومِنْ رُحُمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْكِلِّ وَالنَّهَا رَلِتَنْكُنُوا فِيْكِ ۮڸؾڹۘؾۼؙۏٳڝڹ؋ۻڸؠۅؘڵۼڴڴڎؙڗؾؿؙڴۯؙۏڹ۩ۅۑۅٚڡڒؽٵۮؽڰ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِ يَ الْإِنْ يِنَ كُنْ تُمْ تَرْيُعُمُونَ ﴿ وَنَزَعُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَجِعِيْكًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوۤ اللَّالَحُقَّ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوْ ايَفْتُرُوْنَ ﴿ يَ

وَدَبُّكَ يَسَعُلَمُ اورا آپكارب بى جانتا ہے مَسَا اس چيز كو تُسكِنُ وَمَا يُعَلِنُونَ اوراس چيز كوجس كووه صُدُورُهُمُ جس كوچھاتے ہيں ان كے سينے وَمَا يُعَلِنُونَ اوراس چيز كوجس كووه ظاہر كرتے ہيں وَهُو اللّٰهُ اوروه اللّٰدتعالیٰ بى ہے لَا اِللهُ اِللّٰهُ وَمُولَى معبود مُرصرف وبى لَنهُ اللّٰهُ الدّوه اللّٰدُولَى اسى كى تعريف ہے دنيا ہيں وَ اللّٰخِورَةِ مُرصرف وبى لَنهُ الْمُحَمّٰهُ فِي الْاُولِى اسى كى تعريف ہے دنيا ہيں وَ اللّٰخِورَةِ اوراسى كَاتَمَم ہے وَالْيُسِهِ تُوجَعُونَ اوراسى كَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الدّراسى كَاتَمَم ہے وَالْيُسِهِ تُوجَعُونَ اوراسى كَى

طرف تم لونائ جاؤك فُلُ آب كهدي أدَّءَ يُتُمُ تم بتلاوَ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الرَّرِ الله تعالَىٰ تمهار الدِي الَّيْلَ سَوْمَدًا رات كو بميشه إلى يَوُمِ الْقِيلْمَةِ قيامت كون تك مَنْ إلله غَيْرُ الله كون الهب الله تعالى كسوا يَأْتِينُكُمُ جُولاد \_ يُتهمين بضِيّات وشي أفلا تَسْمَعُونَ كيالِن تم سنت نبين قُلُ آپ كهدي أَدَءَ يُتُمُ تُم بِتَلَاوَ إِنُ جَعَلَ اللَّهُ ٱلرَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمُ تُم ير النَّهَارَ سَوْمَدًا ون كو بميشه إلى يَوُم الْقِيلُمَةِ قيامت كون تك مَنُ إلْهُ غَيْرُ اللّهِ كون الله بالله تعالى كسوا يَاتِينُكُمُ بلَيْلَ جولا كرويم كورات تَسُكُنُونَ فِيهِ كَهَ رَامِ حَاصَلَ كَرُومُ إِسْ مِينَ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ كَيَا لِبَنْ تُمْ وَيَكِفتِ تہیں ہو وَ مِنُ دَّحُهُ مَتِهِ اورا بِنی رحمت سے ہی جَعَلَ لَکُمُ بنائِی اس نے تمهار \_ واسطى الَّيْلَ رات وَالمنَّهَارُ اوردن لِتَسُكُنُوا فِيهُ تَاكُمُ آرام حاصل كرورات مين وَلِتَبُتَ غُوا مِنْ فَصُلِه اورتا كه تلاش كروتم اس ك فضل كو وَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُونُ وَنَ اورتاكُمْ شكراداكرو وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اورجس دن الله تعالَى ان كوزيار \_ كَا فَيَـ قُولُ لِي لِي قرمائِ كَا أَيْنَ شُورَكَ آءِ يَ الَّذِيْنَ كَهال بِي میرے وہ شریک مُکنتُ مُ تَازُعُمُونَ جن کے بارے میں تم مگان کرتے تھے وَ نَوْعُنَا اور بهم تَعِینِ لیس کے مِنْ کُل اُمَّةٍ ہرامت سے شَهیدًا گواہ فَقُلْنَا بِس ہم کہیں کے هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوَا بِي دليل فَعَلِمُوْ آئيس وه جان ليل كَ أَنَّ الُحَقَّ لِلَّهِ بِهِ شَكَ حَقْ صرف الله تعالَىٰ كَ لِيهِ بِ وَ ضَلَّ عَنُهُمُ اورعَا رَب

ہوجا کیں گےان سے مگا وہ چیزیں تکالمُوُا یَفُتُوُوْنَ جودہ افتر ابا ندھتے تھے۔
اس سے پہلی آیت کریمہ میں صفت خلق کا بیان تھا کہ دہ خالق ہے ادراس کے سوا
خالق کو کی نہیں ہے اور صفت اختیار کا بیان تھا کہ دہ مختار کل ہے سارے جہانوں کار کھنے والا
ہے ۔ اب صفت علم کا بیان ہے کہ دہ ظاہر دیاطن کو جاننے والا ہے ادر اس کے سوا ظاہر
وباطن کو جاننے والا کو کی نہیں ہے۔

# الله تعالى اپنى ذات وصفات ميں وحدة لاشريك ہے:

الله تعالى فرمات بين وَرَبُّكَ يَعَلَمُ اورآب كارب بى جانتا بِ مَا تُلكِنُّ صُدُورُهُم ان چيزوں كوجن كوان كے سينے جھياتے ہيں دل جھياتے ہيں و مساان چیز وں کوبھی یُسعُسلِسنُوُنَ جن کووہ ظاہر کرتے ہیں۔خالق بھی وہی ہوتیار کل بھی وہی اور سینے كرازوں كوجائے والا بھى وہى ہے وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ اوروہى ہے اللَّهُ بَهِين ہے کوئی اللہ مگروہی ہے۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روانہ مشکل کشانہ کوئی مالک نہ مختار نہ کوئی حاضروناظر، نەكوئى عالم الغيب نەكوئى فريا درس نەكوئى دىشگىر، بىيتمام صفات اللەتغالى كى بىي لَـهُ الْحَمُدُ الى الله تعالى كى يتعريف في الأولى ونيايس - أولى سيمراد جارُ الْاُوُلْسِي ہے پہلاگھر۔اورآ خرت کودارالآ خرت کہتے ہیں توادلی دار کی صفت ہے۔جو پچھ مہور ہا ہےرب تعالیٰ ہی کررہا ہے۔ تو تعریف بھی اس کی ہے اور بیس اللہ تعالیٰ کی توقیق ہے ہے جوآ دمی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی تو فیق ہے کرتا ہے اور جو كرے كارب تعالىٰ كى تو فيق ہے كرے گا وَ الا جسوَّةِ اورآ خرت ميں بھى اس كى تعريف ب وَلَهُ الْحُكُمُ اوراى كاب عَلَم إن الْحُكُمُ إلَّا لِلَّهِ [يوسف: ١٠٠] وتحكم صرف الله تعالى كاب، 'اورسورة الاعراف آيت نمبر ٥٣ يس ب ألا لله الحكي و الامر " وخروار

مخلوق رب کی ہے اور تھم بھی رب ہی کا نافذ ہوگا۔' آج باطل قو تول نے لوگوں کے ذہن ا بگاڑ دیئے ہیں۔ امریکہ کا تھم امریکہ میں ، برطانیہ کا تھم برطانیہ میں ، فرانس کا تھم فرانس میں ، روس کا تھم روس میں۔ وہی ذہن ہم پاکستانیوں کا ہے کہ سرکار جو تھم کرے۔ حالانکہ تھم اور قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وَ إِلَیْ بِهِ فُسُرُ جَعُونُ نَ اور اِسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تہمارا کیا دھراسب سامنے آجائے گا آئی میں بند ہونے کی ویر ہے قیامت قائم ہے ، جنت دوز خ نظر آئے گی۔ راحت ، عذاب سب کی کھل کرسامنے آجائے گا۔

قُلُ آپاے بی کریم ﷺ ان سے کہدویں اَرَءَ نِتُم کامعنی ہے اَنجُبِرُونِی کی جھے بتلا وَ بھے خبرو اِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ الّٰیلَ سَوْمَدُا الْرَکرے اللّٰہ تعالیٰ تہارے او پررات کو ہمیشہ تم پررات کو دائی کردے ، ہمیشہ رات ہی رہے دن ہو بی نہ اِللّٰہی بَوْمِ الْقِینَمَةِ قیامت کے دن تک تو بتلاؤ مَن اِللّٰهِ عَیْدُ اللّٰهِ یَاتُینَکُمُ بِضِیآ وَ کون اللہ اللّٰهِ یَاتُینَکُمُ بِضِیاۤ وَ کُون اللّٰہِ اللّٰهِ یَاتُینَکُمُ بِضِیاۤ وَ کُون اللّٰہِ اللّٰہِ یَاتُینَکُمُ بِضِیاۤ وَ کُون اللّٰہِ اللّٰہِ یَاتُینَکُمُ بِضِیاۤ وَ کُون اللّٰہِ اللّٰہِ یَاتُینَکُمُ بِضِیاۤ آتَی کہ سارے افتیارات اللّٰہ تعالیٰ کے پاس ہیں سورج طبوع کرے یا بی سورج طبوع کرے یا سے تمہیں جو جو بی اللہ اللّٰہ کا سُلْہُ کُلُون کیا ہُوں ہوں جو کہ کہ اللّٰہ کے بیاس ہیں سورج طبوع کرے یا سے تمہیں آتی کے سارے افتیارات اللّٰہ تعالیٰ کے پاس ہیں سورج طبوع کرے یا سے تمہین ہو کہا ہے تکہ میں اللّٰہ کو کہ کو اللّٰہِ کُون کیا ہو کہ کا کہ کہ کو اس میں سورج طبوع کے اس میں سورج طبوع کرے۔

#### توبه کے دروازے کا بند ہونا

حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد قیامت کے بالکل قریب ایک وقت ایسا آئے گالوگ منتظر ہول گے کہ سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع نہیں ہوگا سورج کے کہ سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع نہیں ہوگا سورج کے طلوع ہو نے سے پہلے سفیدی ہوتی ہے پھر سرخی ۔ اس ون نہ سفیدی ہوگی نہ سرخی نظر ہوئے کہ سورج کو مطلع بھی صاف ہوگا لوگ جیران ہول گے کہ سورج نہیں طلوع ہور ہا۔ اللہ تعالی سورج کو تھم ویں گے کہ آج مشرق کی طرف سے طلوع ہو؛

ہے۔اس دن مورج معکوں لین النے طریقے ہے داستہ طے کرے گا اور مغرب کی طرف ہوگا آ دھے آسان تک آئے گا پھر مغرب کی طرف غروب کرے گا اس دن تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو بہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ یوں مجھو کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا میسارے جہان کی نزع ہوگی۔ یوں مجھو کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا میسارے جہان کی نزع ہوگی۔ اب نہ ایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے تو یہ سارے جہان کی نزع ہوگی۔ اب نہ ایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے لوگ جونیکیاں کرتے تے بس وہی معتبر ہوں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی مزید نیکی کرے گا تو وہ تو ل نہیں ہوگا۔ وہ تو کوگوں کے ساتھ گفتگو وہ تو کوگوں کے ساتھ گفتگو وہ تو کوگوں کے ساتھ گفتگو سے گرکر حیوانیت کو پہنچ گئے ہیں۔

الجِنْسُ يُمِيُلُ إِلَى الْجِنْسِ

''جنس جنس سے پیار کرتی ہے۔''لوگ اس کی ہائیں سمجھیں گے اور مانیں گے۔حالانکدان کا لوگوں کو انبیائے کرام کی ہائیں سمجھین آئیں گر جانور کی ہا تیں سمجھ آئیں گی کیونکہ ان کا ہھائی آگیا ہے نا۔حافظ ابن حجر عسقلانی "وغیرہ روایات نقل کرتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد تقریباً کی سوسال گزریں گے پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بگل بھونک دواور سارا جہان درہم برہم ہوجائے گا۔ تو فر مایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر دات کو مسلط کر دے تو کون اللہ ہے جو تہ ہیں روشنی لاکر دے گا۔

قُلُ آپان سے كه ديں أَرْءَ يُنتُمُ عَصِيمَ بِتَلَاوَ إِنْ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

المنهارَ بسَرُ مَدُا الرَّرو الله تعالیٰ تم پرون کو بمیشه اللی یوم المقیطمة قیامت کون تک دن بی رہ مَن الله غیرُ الله کون الله ہالله تعالیٰ کوسوا بَاتِیکُم بِلَیْلِ جو تمہیں رات لارور من قبل کُنون فیہ تاکم آرام کرورات میں اَفَلاَ تُبُصِرُونَ کیا تمہیں رات لاکروں فیلی کا تم آرام کرورات میں اَفَلاَ تُبُصِرُونَ کیا پی تم و کیھے تہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، رب تعالیٰ کی نعمتوں کوئیں و کیھے۔اللہ تعالیٰ قادر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، رب تعالیٰ کی نعمتوں کوئیں و کیھے۔اللہ تعالیٰ قادر میں نہ دن کولم اِکروں میں نہ۔

## وجال جارجگہوں کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا:

چنانچہ جب د جال تعین ظاہر ہو گامسلم شریف وغیرہ کی روایات کے مطابق وہ جالیس ون دنیا میں رہے گا حارجگہوں کے علاوہ باقی تمام دنیا میں اس کے نایا ک قدم پہنچیں گے ۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ، بیت المقدس اور طور پہاڑ برنہیں جاسکے گا -اس کا پہلا دن سال جتنالہا ہو گا دوسرادن مہینے جتنالہا ہوگا تیسرادن ہفتے نے برابرلہا ہوگا اور باقی ون عام دنوں کی طرح ہوں گئے۔آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے حضرت یہ کیسے ہوسکتا ہے رات نہ آئے ون ہی وہے؟ ان کے ذہن صاف تھے وہ ماننے والے تھے ان کے ذہنول میں جواشکال پیدا ہوااس کو پیش کیا۔ کہنے لگے حضرت! بیفر مائیس کہ جودن سال کے برابر لمباہوگا اس میں نماز ایک دن کی پڑھنی ہوگی یا سآل کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ آپ نے فرمایا سال کی نمازیں بڑھنی بڑیں کی اندازے کے ساتھ۔ ہفتے کے برابرلسادن ہوگاتو ہفتے ک پڑھنی پڑیں گی ، مہینے کے برابرلسا ہوگا تو مہینے کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی اندازے سے ا کیے نماز کے بعد دوسری نماز کا وقفہ کرلیا جائے گا۔مثلاً نجر اورظہر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا اور ظہر اورعصر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا اس انداز ہے سے ساری تمازیں پڑھی جائیں گی نماز کی معافی نہیں ہے جا ہے تختہ دار پرانکا

د یا گیا ہو۔مرنے سے پہلے اگرنماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھنی پڑے گی نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔

### نمازاورروزه توبهے معاف نہیں ہوتے:

فقہائے کرائم مسئلہ بیان فر ماتے ہیں کہ عورت کے ناں بیجے کی بیدائش کے ونت سر ماں کے ببیٹ سے باہرآ گیا ہےاورنماز کا وقت ہوگیا ہےتو نماز پڑھےنماز کی معافی نہیں ہے۔ س طرح پڑھے؟ بیچ کاسر ہانڈی یابرتن میں ڈالے ،اگر وضوکر سکتی ہےتو ٹھیک ورنہ تیم کرے ، رکوع و بچود پر قدرت نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھے ،نماز کی معانی نہیں ہے۔اس وقت جوخون نکلے گا وہ استحاضہ، بہاری کا خون ہوگا ۔نفاس کا خون تو اس وقت شروع ہوگا جب بچکمل پیدا ہوجائے گا۔ پھرنقاس کے دوران میں نمازی معافی ہے۔اب عقل منداس ہے انداز ہ لگائے کہ جب اس حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے تو اور کس عالت میں ہوسکتی ہے؟ ہم نے نماز کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تمام فقہائے کرام اور تمام محدثین عظام کامتفقہ فتو کی ہے کہ نماز ، روز ہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ۔ بالغ ہونے کے بعد مرداور عورت کے ذمہ اگر ایک نماز بھی ہے تجدے میں گر کر جاہے کروڑ مرتبہ بھی تو بہ کرے معافی نہیں ملے گی جب تک قضانہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ غلط نہی کا شکار ہیں وہ سجھتے ہیں کہ تو بہ ایسا چورن ہے کہ جس سے ہرشتے ہضم ہو جاتی ہے۔ حاشا وکلا ہرگزئہیں ۔نہ بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں اور نہ نمازروز ہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہر وہ عبادت جس کی قضایہ وہ تو یہ ہے معاف نہیں ہوتی یو فر مایا کہا گراںٹد تعالیٰتم پر دن کو لمباکر د ہے ہمیشہ قیامت تک کون لائے گارات کوتمہارے باس جس ہیں آ رام حاصل کر سكو\_كياشهين الله تعالى كى قدرتين نظرتبين أتني \_

### روزِ قیامت مشرکوں کی کوئی مدنہیں کرے گا:

وَ يَوُمْ يُنَادِيهِمُ اورجسون بِكِارِ عِكَان كُواللَّهُ تَعَالُ وہ قیامت كادن ہوگاللّهُ تعالٰی کی تجی عدالت قائم ہوگ ساری مخلول کھڑی ہوگ۔ فَیقُولُ پس رہ تعالٰی فرمائے گا اَیُنَ شُرَ کَآءِ یَ الَّذِیْنَ کُنتُمُ تَوُ عُمُونَ کَہاں ہیں میر ہوہ شریک جن کے بارے ایکن شُر کَآءِ یَ الَّذِیْنَ کُنتُمُ تَوُ عُمُونَ کَہاں ہیں میر ہوہ شریک جن کے بارے میں تم مگان کرتے ہے کہ میرے شریک ہیں حقیقت ہیں تو میرا کوئی شریک ہیں ہے مگرتم نے اپنے مگان کے مطابق میرے شریک بنائے ہوئے ہیں دہ کہاں ہیں ان کولاؤ۔ فَ این مَر عُر اللّهُ مُ پس دہ اس موردوں کو پکاریں گے جس طرح دنیا میں فَلاَ نَے میری مدد کر، فَلَا فَ میری مدد کر، فلا نے میری مدد کر، فیا تھا تم نے ہمارا بیز اغرق کیا تھا ۔ وہ کہیں کے ماتھ جھڑا کریں گے کہتم نے ہمیں گراہ کیا تھا تم نے ہمارا بیز اغرق کیا تھا ۔ وہ کہیں گرم خود گراہ ہوئے تھے۔ سورۃ ص آیت نمبر ۱۲ میں ہے اِنَّ ذلاک لَنہ فی قَدَ خَاصُ مُ مُن مَن مُن مُن کُون کُنٹیک لَنہ فی قَدِیْ مَن خَدَاصُ مُنْ مُن کُنٹیک کُنٹیک لَنہ فی قَدَامُنٹی کُنٹیک ک

أهُ إلى السَّادِ " بِشك البعديد برقق ب جَمَّكُ ناآيس مين دوزخ والول كا-" توالله تعالى فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں و نَتوَعُنَا مِنُ کُلّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا اور کینج لیں گے ہم ہرامت سے ایک گواہ۔وہ ان امتوں کے پیغمبر ہوں گے جسیا کہ گزشتہ درس میں بوری تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علنیہالسلام کا مقدمہ گزر چکا ہے کہ حصوت نوح علیہالسلام اوران کی امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں کے کہ میں نے آ ہے کو نبی بنا کربھیجا تھا آ ہے نے قوم کوئبلیغ کی تھی وہ کہیں گےا ہے برور د گار! میں نے ان کو دن رات تبلیغ کی تھی مبہج داشام کی تھی ، چوکوں چوراہوں میں کھٹر ہے ہوکر گی تھی ،ان کے درواز وں پر دستک دیے کران کو ممجھایا تھالیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی نیقوم انکار کرے گی کہانہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی ۔نوح علیہالسلام اینے دعوے پرآ خری پیٹیبر کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اور آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی کے طور پر پیش ہوں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی بالکل سیح دی ہے۔سورۃ البقرۃ آیت تمبر ٣٣ المير بِ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا '' تا کہ ہو جاؤتم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو۔'' اس کے بعد فیصلہ ہو ' جائے گا۔اللہ تعالی فراتے ہیں فَقُلُنَا پس ہم کہیں گےان لوگوں کو هَاتُوا بُرُ هَانَکُمُ لاؤ تم اپنی دلیل ۔اگرنمہارے باس کفروشرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تواہے بیش کر ومگراس دن تو د ہاں کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر علین گئے ۔ ا فَعَلِمُوْ آپس وہ جان لیں گے اَنَّ الْحَقَّ لِلَٰہِ بِشَکِحْنَ صرف الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر دن کو بھیج کرحق واضح کرد یا تھااوراین کتابوں کے ذریعے حق اور باطل ،

کفروشرک اورتو حیدکوبیان کیا تھا۔اس نے بتلادیا تھا کہ خالق، مالک، رازق۔قادر مطلق، مخارکل، نافع ضار بمشکل کشا، حاجت روا، دینگیر،اللہ تعالیٰ ہی ہے وَ حَسلَ عَنْهُمُ مُنا کَانُو ایفَعَرُونَ اور غائب ہوجا نیں گی ان ہے دہ تمام چیزیں جووہ افتر ابا نہ صفے تھے۔ سب بناوٹی اللہ اور معبود غائب ہوجا نیں گے اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔



### اِنَّ قَادُونَ كَانَمِنْ

قَوْمِ مُوْلِى فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَالْيَنِهُ مِنَ الْكُنُوْ فِمَا إِنَّ مَفَاتِعَ الْكُنُو فِمَا الْكُنُو فِمَا الْكُنُو فَالَ لَهُ قَوْمُ الْمُعَالِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلَالُ لَكُنُو اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُلَوِحِيْنَ وَالْبَعْفِي الْمُلَالُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

إِنَّ قَارُونَ بِحَرَّكَ قارون سَكَانَ مِنُ قَوْمِ مُوسَى مُوكَ عليه السلام كَ قَوْمِ مُوسَى مُوكَ عليه السلام كَ قَوْمِ مِن مِن عَلَيْهِمْ بِساس فِي مَرْشَى كَى ان كَ ظلف وَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ اورديجَ بَم فِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِسالَكُ مُنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِسالَكُ مُنَاتِحَهُ بِحَرَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلِلْمُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

وَلَا تَنْسُ اورنه بحول نَصِيبُكَ ايناحمه مِنَ الدُّنْيَا ونياس وَأَحْسِنُ اور احسان کر کے مَدَ اَحُسَنَ اللَّهُ جيها كهاحهان كياالله تعالى نے إلَيْكَ تيرے ساته وَ لَا تَبُعُ الْفَسَادَ اورنه تلاش كرفسادكو فِي الْآرُضِ زمين ميل إنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کلا یُسجب السمُ فُسِدِی مَن پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو قَالَ قارون نَهُما إنَّهُمَا أُوتِينتُهُ بخته بات بين ديا كيا مول بيرولت عَلىٰ عِلْمِ عِنْدِی عَلَم اورلیافت کی بنا پرجومیرے پاس ہے اَوَ لَمْ يَعُلَمْ كيااس نے تَهِيں جانا أَنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّهِ فَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ تَحْقِيقَ مِلاك كيااس ست يهلِّ مِنَ الْقُرُونَ كُنُّ جماعتول كو مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وه زياده يخت تحيل قارون سے قوت میں وَ اَکُشُرُ جَهُ مُعَااور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ سے وَلا يُسْئَلُ اور بيس سوال كياجائے گا عَنُ ذُنُوبِهِمُ ان كے كنا ہوں كے بارے ميں الْمُجُومُونَ مِجرمول ــــــ .

# پیغمبروں کے مراتب کی ترتیب:

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے اولوالعزم پیغیروں میں سے ہیں۔عقا کہ والے لکھتے ہیں کہ تمام پیغیبروں میں بلند مرتبہ اور شان حضرت مجدرسول اللہ بھی ہے اور پیغیبروں کا مرتبہ تمام تلوقات میں بلند ہے۔ یوں سمجھو کہ ارضی وساوی جتنی تخلوق ہے اس جہان کی تخلوق ہو یا اسکے جہان کی ۔انسان ،فر شتے ، جنات وغیرہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام آنخضرت بی کا ہے آپ بھی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیقام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیقام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاملام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ورجہ اور مقام ہے۔حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ورجہ اور مقام ہے۔حضرت

موی علیہ السلام کے والد کا نام عمر ان تھا واد ہے کا نام قاصف تھا اور پرواد ہے کا نام لا وی تھا اور لکڑ واد ہے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام کے پچے کا نام یصہر بن قاصف تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا قرآن نے جس کوقارون کے نام کے ساتھ تجبیر کیا ہے۔

#### قارون كانعارف:

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ اس کا نام منورتھا، قارون اس کا لقب تھا۔ تو قاردن مویٰ علیہ انسلام کا چیاز او بھائی تھا بڑاؤ ہین اور لائق تھا۔ جلال الدین محلیؓ فرماتے ہیں کہ موی علیدالسلام اور مارون علیدالسلام کے بعد تورات کا سب سے برا عالم تھا تاجراور تھیکیدار تھااس کے پاس مال بے حساب تھا اور خرچ کرنے میں انتہائی تنجوس تھا اور ظاہر بات ہے کہ مال آئے اور خرچ ند موتواس نے جمع ہی موناہے۔" کتاب البُخَلاء" ایک کتاب ہے۔اس میں بخیلوں کے عجیب قشم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔اس میں قارون کے بارے میں تکھاہے کہ سالن رونی پرر کھ کر کھا تا تھا پلیٹ میں نہیں ڈالتا تھا کہ کہنا تھا پلیٹ قلعی کرانا پڑے گی۔ مکان کی حبیت پر محلے کے بچوں کوئیس چڑھنے دیتا تھا۔اس وقت لینٹروں والے مکان تونہیں ہوتے تھے۔ کہتا تھا کہ یہ مکان پر دوڑیں گے بھا گیس ئے جھت خراب ہوجائے گی لیائی کرنی پڑے گی خرچہ ہوگا۔ جس آ دمی کی بیرحالت ہو کہ سالن رونی پررکھ کر کھائے ،حھت پر بچوں کو نہ چڑھنے دے اس سے کیا تو قع رکھی جاسکتی

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ یہ کہ یا گرتھا جا ندی ، تا نبے کا سونا بنا تا تھا۔ لیکن حافظ ابن کثیر ؓ نے بختی ہے اس بات کی تر دید کی ہے۔ یہ ٹھر کی شم کے لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ جاندی کا سونا بن جاتا ہے تا نبے کا سونا بن جاتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ انقلاب حقیقت قطعاً غلط ہے۔ ہاں ملمع سازی ہوسکتی ہے کہ پیتل کے او پرسونے کا یانی چڑھا دیا جائے اور دھوکے کے ساتھ سونا بنا کرنتج دیا جائے لیکن انقلاب حقیقت نہیں ہوسکتا \_ ہاں!اللہ تعالیٰ قادرمطلق ہے معجز ہےا در کرامات کے طور پر پیتل سونا بن جائے پیخرسونا بن جائے ، ہوسکتا ہے مان لیس گے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کاقعل ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ چنانجہ حیوۃ بن شریح صحاح ستہ کے ثقہ راویوں میں سے ہیں بڑے نیک یارسا آ دی تھے مالی اعتبار ہے بھوکے ننگے تھے (غریب اور پسماندہ تھے) ویسے لباس صاف ستھرا پہنتے تھے،سفید پوش تھے۔مسجد میں ہیٹھے تھے ایک مسافران کے پاس آیا سفید پوشی د مکھے کرسمجھا کہ میہ بہت امیر ہول گے قریب ہو کے کہنے لگا۔حضرت! میں مسافر ہوں پیشہور سائل نہیں ہول راستے میں کچھ نقصان ہو گیاہے جس کی وجہ ہے گھر نہیں پہنچ سکتا آپ میری مد دکریں۔حضرت حیوۃ بن شریح " بڑے حیران ہوئے کہاس بے جارے نے میرے سفید كيڑے وكي كر مجھ سے سوال كيا ہے اور ميري حالت بيہ ہے كه گھرييں فاقے ير فاقه ہے، مجھی کچھ بکتا ہےاور بھی کچھنہیں بکتا۔ پریشان ہو گئے ۔مسجد کے ایک کونے میں پھر پڑا ہوا تھامسافرکوکہا کہوہ پتھراٹھا کرلاؤ۔وہ بے جارہ پتھراٹھا کرلایااورڈ رابھی کہبیں مجھے نہ مار دیں ۔حضرت حیوۃ بن شریح " نے پھر ہاتھ پرر کھ کر دعا کی اے پرورد گار!اس آ دمی نے مجھے مال دار سمجھ کرسوال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے یاس پچھ نہیں ہے اور اے یروردگار! آپ قادر مطلق ہیں اس پھر کوسو نا بنادیں میں اس کودے دوں کہ اس کا کا م چل جائے۔ یرور دگار نے اس پھرکوسونا بناویا۔ بیان کی کرامت تھی فر مایا لے جاؤا بنی حاجت یوری کراو۔ تواسے تو ہوسکتا ہے باقی سب غلط ہے۔ بہرحال قارون تاجر پیشہ اور ٹھیکیدار تھا اس کے پاس بڑی دولت جمع تھی۔اس کا

وْكُرْبِ-اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَاتِ بِينَ إِنَّ قَدَارُوْنَ كَدانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِنَى بِي شَكَ قارون موی علیہ السلام کی قوم میں سے تھاان کا چیاز ادبھائی تھا مگر بڑا ایکامنا فق تھا فَبَعٰی عَلَیْہِمْ يس قارون نے ان كے ظاف سركشى كى وَا تَيْنَا أُ مِنَ الْكُنُوزِ ـ كُنُوز كُنُز كَ جَمَّع ب اور كنز كامعنى خزانه ب\_معنى ہوگا ہم نے اس قارون كوخزانے ديئے تھے۔ مَآ اس قدر إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا مِالْعُصْبَةِ - مَفَاتِحُ مِفْتَحٌ كَجْمَعٍ بِمِعْنَ بِعِالِي ،تومفارَح كا معنی ہوگا جابیاں ۔ بے شک اس کےخزانے کی جابیاں البتہ بوجھن کر دیت تھیں ایک جماعت کورعصبہ کالفظ عربی زبان میں دس ہے لے کرجالیس تک بولا جاتا ہے دس ہے کم یرنہیں بولا جاتا ۔ تو ایک اچھی خاصی جماعت اس کے خزانے کی جابیاں اٹھا کر بوجھل ہو جاتى تقى ،تھك جاتى تقى أولِسى الْقُوَّةِ جوتوت والى موتى تقى اس ييتم اس كخزانول كاندازه لكالو ـ اوربعض حضرات كبتے بين كه مفاتح مَفْتَحَةٌ كى جمع باس كامعنى ب خزانه ۔ تومعنی ہوگا ہے شک خزانے اس قارون کے البتہ بوجھل کرویتے تھے ایک طاقتور جماعت کو ۔ احیمی خاصی جماعت ان کواٹھانہیں سکتی تھی ۔ جب گھر سے نکاتیا تھا تو بڑی اکڑ فوں کے ساتھ نکاتا تھالوگ سلام کرتے تھے غرور کی وجہ سے ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تفايُّونَى امير سلام كرتا توجواب ديتا تفا\_ إذْ قَسالَ لَسهُ قَوْمُهُ جَس وقت كهااس كواس كى قوم نے لا تَفُوح مُعَمَّدُ فَكُرابِينِ مَال ير إِنَّ اللَّهَ لَا يُسَجِبُ الْفَوجِينَ بِ شَك الله تعالیٰ بیندنہیں کرتا تھمنڈ کرنے والے کو،اترانے والوں کو۔

خوشی اور گھمنڈ کا فرق:

خوشی اور محمنڈ کا فرق مجھ لو۔خوش ہے ہے کہ اللہ تعالی کسی کو حلال طیب مال دے تو وہ کے اللہ دللہ اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔اور محمنڈ یہ ہے کہ مال آئے تو آپ سے باہر

ہوجائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے ،غریب کواپنے برابر نہ بیٹھنے دے ،غریب کی بات نہ ہے۔ اور آج عمو ما ایسا ہی ہے الا ماشاء اللہ کو کی ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس میں غریبوں کاحق ہے اور وہ غریبوں کا خیال رکھے اور ان کی تحقیر نہ کرے۔

## دین غریبوں کے پاس ہے ؟

یادر کھنا! وین غریبوں کے پاس ہے امیروں کے پاس دین ہیں ہے۔ کوئی بڑا امیر ہوگا کہ امیر ہوکر دین دار بھی ہویہ اس کی کرامت ہے مغر ہو! تم اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو کہ اس نے تمہیں مال نہیں دیا دین تو دیا ہے۔ مال کوئی کتنے عرصے تک کھائے گا۔ ایک دن موت تو آئی ہے کیا بید دنیا کی چیزیں ساتھ جا کیں گئی ، کوئی کوشی ، باغ ، کارخانہ ساتھ ہیں جائے گا ساتھ ایمان جائے گا ، مل صالح جائے گا۔

' قارون کے بارے ہیں لکھا ہے کہ روٹی چنگیر ہیں رکھ کرنہیں کھا تا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میں رکھ کرنہیں کھا تا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میل ہو جائے گی دھونی پڑے گی ،صابن خرچ ہوگا۔ پھئی! رہب تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے اس کوخرچ کرا پنے جھے کو نہ بھول۔ روٹی چنگیر میں رکھو، سالن پلیٹ میں ڈالو، ونت پر

1179

عمده کھانا کھاؤ رب تعالیٰ کاشکرادا کرو۔سورہ مومنون آیت نمبرا۵ میںتم پڑھ جکے ہواللہ تعالیٰ نے انبیاءکرام پہم السلام کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا پنیانیہ السوُسُسلُ سُکُلُوا مِنَ البطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا "الصِّيغِبركَها وَيا كَيزه چيزون سيه اورهمل كرونيك-یا کیزہ کھانا حچوڑ نا کوئی نیکی نہیں ہےاللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں استعال کر داورا جھےاعمال کرو۔ معلد رہے کہ جو محض اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہیں پہنتا رہ بھی رب تعالیٰ کا ناشکرگزارہے رب تعالی کی نعمت کی ناقدری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک میلے کیلے لباس والا آ دمی آپ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا تمہارے پاس صابن تہیں ہے کہ لباس کو دھولو کیا تیل نہیں ماتا کہ سرمیں لگا کے تنگھی کرلو؟ اُس نے کہا حضرت! میرے یاس استے غلام ہیں ،اتنی بکر "یاں ہیں ،اونٹ ہیں اور بہت کچھ ہے ۔فر مایارب کی نعمت کا اثر تیرےجسم پرنظرآنا جا ہےتوانی حیثیت کےمطابق لباس نہ پہننا بھی رب تعالیٰ کی نعمت کی نا قدری ہے۔ عام مفسرین کرام " تو اسراف کامعنی حد سے زیادہ خرج کرنا کرتے ہیں ۔ اور علامه آلوی فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کم استعمال کرنا کہ جس ہے جسم کی ضرورت بوری نہ ہو بدن کی صحت برقر ار نہ رہے ہیجی اٹراف میں شامل ہے۔اتنا کھاؤ پیو کہ جس سے بدن تندرست رہے نمازیں یر رسکو، روز ہے رکھ سکو، تو کہااے قارون! مال کورب تعالیٰ کی نعمت مجھوا پنا تھے۔ بھی نہ بھولو اورغربيون كاحق بهى اداكرو وآئحسِنُ تكهمآ أحُسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ اوراحسان كرلوگول كِ ما ته جيها كه احمان كيا الله تعالى نے تيرے ساتھ وَ لا تَبْعُ الْفَسَدَة فِي الْأَرْض اورنة تلاش كرفسا وكوزيين من إنَّ اللُّه لا يُعجب السَّمْفُسِدِيْنَ عِيمَتَك اللَّه تعالى فسادیوں کو پسندنہیں کرتے ۔خدا کی نا فر مانی فساد فی الارض ہے،اکڑ کے چلنا، دوسٹروں کو

حفیر سمجھنا، غریب کی بات ندسنایہ بھی فساد فی الارض ہے۔ چاہیے تو بی تھا کہ قارون قوم کو جواب دیتا کہ المحدللہ! رب تعالی نے مجھے مال دیا ہے اس کا شکر ہے میں اس سے آخرت حاصل کروں اور غریبوں کی امداد بھی کروں گارلیکن اس نے کیا جواب دیا سنوا قبال إنسفا أُونِین تَهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِی کی امداد بھی کروں گارلیکن اس نے کیا جواب دیا سنوا قبال إنسفا أُونِینتهٔ عَلَى عِلْمِ عِنْدِی کی امداد بھی کروں گارلیات ہے میال جو مجھے ملا ہے اپنام اور لیا ات کی بنیاد پر ملا ہے تم بھی اپنے اندر لیا فت پیدا کرواور مال کماؤ مجھے سے نہ ما نگو۔

نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے:

الله تعالى فرمات بين أوَلَهُ يَعُلَهُ اوركيانه جانا قارون في أنَّ اللَّهَ قَلْهُ أَهُ لَكُ مِنْ قَبُلِهِ بِهِ ثَكَ اللهُ تَعَالَى نَصْحَقِقَ بِلاك كِيسِ اسْ سِي يَهِلَى مِنَ الْقُرُون جماعتیں۔اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہوئی ہیں مَنُ وہ جماعتیں هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وہ زیادہ سخت تھیں قارون کی قوت ہے۔ مال ودولت اور جسمانی طاقت ، ہرلحاظ ہے قارون سے بڑھ کرتھیں وَّا اُکٹُٹُرُ جَہِمُعًا اورزیادہ تھیں جماعت کے لحاظ ہے۔افرادی لحاظ سے بھی زیادہ تھیں ۔ رب تعالیٰ کی گرفت سے ندان کو مال بچا سکا ندافراد بچا سکے ۔ ان جماعتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو۔حدیث میں آتا ہے السّعیٰ لُم مَن وُعِظ لِے غَیْہے وہ '' نیک بخت انسان وہ ہوتا ہے جو دوسر دل کود مکھ کرعبرت حاصل کرے۔''جو دوسروں کو دکھے کرعبرت حاصل نہ کرے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔ (بندہ نواز بلوچ کاجی جاہر ہاہے کہ میں یہاں مثنوی شریف ہے ایک حکایت نقل کردوں جومولا ناروم ً نے یہی بات سمجھانے کے لیے بیان فر مائی ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شیر نے بھیڑ یے اورلومڑی کو کہا کہ آؤ شکار کرنے کے لیے چلیں تا کہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آسانی کے ساتھ شکار کرلیں۔ چنانچے شیر ، بھیٹریا اور لومڑی شکار کو گئے اوریہاڑی گائے اور بکرا اور

موٹا خرگوش انہوں نے بکڑ لیا۔شکار کر کے جب بیٹھ گئے تو شیر نے بھیڑیے کو کہا کہ تقسیم كردو - بھيڑيے نے كہانيل گائے تيراحصہ ہے رہي بڑى ہےاورتو بھى بڑا ہےاور بكراميرا ہے کیونکہ بیمتوسط اور درمیانہ ہے اور لومڑی خرگوش لے لیے۔شیر نے کہاا و بھیڑیے! تو کیا کمتا ہے میری موجود گی میں میری تیری کی بات کرتا ہے آ گے آ ۔ جب وہ آ گے آیا توشیر نے پنجه مارکراس کو چیر بیما ژویا به پهرلومژی کوکها کهاب توتقشیم کر ـ لومژی نے سجدہ کیا اور کہا که یہ مونی نیل گائے اے بادشاہ آپ کا ناشتہ ہے ادر بکرا دو پہر کے لیے بیخنی ہوگی اور خرگوش شام کے لیے۔شیر نے کہاا ہےلومڑی! تونے انصاف کوروش کر دیااس طرح کی تقسیم تو نے سس سے سیکھی ہے؟ لومڑی نے کہااے جنگل کے بادشاہ! بھیڑیے کے انجام ہے۔اس کے بعد مولاناروم فرماتے ہیں کہ عقل مندوہ ہے جوعبرت حاصل کرے۔) فرمایا وَلا يُسْفَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجُومُونَ اور بيس سوال كياجائے گاان كے گناہوں كے بارے میں مجرموں ہے۔ کیونکہ بیتو سب کھھ اللہ تعالی کے علم میں ہے اور دوسرے مقام پرسوال كرنے كابھى ذكرے فَوَرَبِّكَ لَنَسْنَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ''آپ كربكى شم ہے ہم سب ہےضر درسوال کریں گے ۔'' تو سوال ہو گا کہتم نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ اور اس ہارے میں سوال نہیں ہوگا کہتم نے گناہ کیے ہیں یانہیں کیے رتو جب حیثیت بدل جائے تو تعارض ختم ہوجا تاہے۔



# فخركج على قؤمه في زينية

قال الآنِ فِي عُرِيْدُونَ الْحَيْوَة اللَّهُ فِيالِيْكَ لِنَا مِثْلُ مَا الْكَوْيُنَ الْحَيْدِةِ اللَّهِ فَالَ الْكَوْيُنَ اللَّهِ فَالَّالَا الْحَيْدُ وَ قَالَ الْكَوْيُنَ الْمُن وَعَمِلَ اللهِ خَيْرٌ لِمَن امَن وَعَمِلَ مَا اللهِ خَيْرٌ لِمَن امَن وَعَمِلَ مَا اللهِ خَيْرٌ لِمَن امْنَ وَعَمِلَ مَا اللهِ خَيْرُ لِمَن المَن وَعَمِلَ اللهِ الطّيرُ وَنَ هُ فَنسَفْنَالِهِ وَمِنَاللهُ مَا كَانَ لَهُ مِن المُنْ تَصِرِيْنَ هُ وَاصْبَحُ النّهِ فِي اللهُ وَمِن اللهُ فَي اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ وَيَكُانَ الله يَبْسُطُ الرّيْمُ فَي لِمِن اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَى اللهُ عَلَيْنَا لَعْسُولُ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسَفَ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْنَا لَعْسُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ الله

فَخَرَجَ لِيسَ وَ وَلَكُمّا عَلَى قَوْمِهِ الْحِيْقُوم كَمَا مِنْ فِي ذِيْ نَتِهِ الْحِيلُ الْمُعْلِينَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

كيا يه و لا يُلقَهَ اور تبين وي جاتى يهضت إلَّا المضبرُ و ن مرصر كرف والوں كو فَيْخَسَفْنَا بِهِ لِين بهم نے دهنساديا اس كو وَبدُارهِ الْأَدُ صَ اوراس كى كوهى كوز مين ميں فسما كان كه بين بيس تفااس كے ليے مِنْ فِئَةٍ كوئى كروہ يَّنُصُرُوْنَهُ جُواسَ كَلِمُ وَكُرَتًا مِنْ دُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَسُوا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِويُنَ اورَ بَهِينَ تَعَاوه أنقام لِين والول مِين عنه وَأَصْبَعَ الَّذِينَ اور مو كَتُهُ وه لوك تُمَنَّوُ اجنهول نِي آرز وكي تَقي مَكَانَهُ اس جيبا هوني كي بالأمُس كُلِ يَفُولُونَ كُمِنِ لِكُ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَعِب بِي كُرُوبِ اللَّهَ تَعِب اللَّهُ عَالَى يَبْسُطُ الرِّزُقَ كَثَاده كُرْتَا بِاللَّهُ تَعَالَىٰ رزق لِلمِّنَّ يَشَاءُ جُس كَ لِيحِ طِابِهَا بِ مِنُ عِبَادِهِ اليِّ بندول مِين عِن وَيَقُدِرُ اور تَنك كرتا م لَو لَآ أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اكْراللَّه تعالى بهم يراحسان نه كرتا كَنَحسَفَ بنَا تَوْجِمين بَهِي وحنساويتاز مين میں وَیُسَکَانَّهُ تَعجب ہے گویا کہ کلا یُـفٰلِحُ الْکُفِورُونَ شان بیہ ہے کہ فلاح تہیں | ہانے والے کا فر \_

الله بكرُ دادا الله تعالى كالبيغ بريعقوب عليه السلام ، ان كے دالداسحاق عليه السلام أوران كے دالدابرا جيم عليه السلام - دالدابرا جيم عليه السلام -

#### - اي خانه بمه آفاب است

کن کی اولا دہیں سے تھا۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام ، حضرت ہارون علیہ السلام کا پچازاد

بھائی تھا گر بدفطرت تھا ہے راہ تھا۔ تا جر پیشہ آ دمی تھا اور ٹھیے بھی لیتا تھا اور صدور ہے کا تجوں

آ دمی تھا آ مدنی ڈھیرتھی خرج نہیں کرتا تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ اس کے خزانے کی چاہیاں ایک
اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی ۔عصبہ کالفظ دس سے لے کرچالیس تک بولا جاتا ہے۔ پھروہ

بھی پہلوان تیم کی جماعت تھی ۔لوگ اکٹھے ہوکر اس کے پاس گئے اور کہا انحسن ن تحسن اللّه اِلَیْک ' جیسے رب تعالی نے تیرے اوپرا حسان کیا ہے تو بھی لوگوں پرا حسان کہ اس کے دوہ کہتا کہ اچھا جی اِ ضرور کروں گا کہنے لگا مجھے جو پچھ ملا بیلم اور قابلیت کی بنیا دیر ملا ہے ۔ بھھ سے کیوں ما تکتے ہوا ہے اندر کہنے اور کہا قابلیت اور لیافت بیدا کر و بحث کرواور کماؤ۔ اصولی طور پروہ اپنے آ ہے کومسلمان کہلوا تا تھا موک علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا گرمنا فن تھا۔

#### شر بعت محمدی اور موسوی میں مسائل کافرق:

جس طرح ہماری شریعت میں زکوۃ کا تھم ہے موئی علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوۃ کا تھم ہے موئی علیہ السلام کی شریعت میں چائی زکوۃ کا تھم تھا۔ ہماری شریعت میں چالیسوال حصہ ہے سومیں اڑھائی رو بے ، دوسومیں پانچی رو بے ، ہزار میں رو بے ۔ ان کی شریعت میں زکوۃ چوتھائی حصہ تھا۔ سومیں سے بچیس رو بے ، ہزار میں اڑھائی سورو ہے ، چار ہزار میں ایک ہزار ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے جب تورات کا بیتھم سایا کہ ہراسرائیلی پر جومیر اکلمہ پڑھتا ہے لا اللہ اللہ اللہ موسلی

کسلیسم الملله اس کو چوتھا حصد زکو ہ دینا پڑے گی۔ تو قارون کی نیندا ڈگئی کہ بیس ہرسال چوتھا کی حصد زکو ہ دول ۔ کیونکہ زکو ہ تو ہرسال دینی پڑتی ہے۔ بعض جاہل تسم کے لوگ بیجھتے ہیں کہ زیورات کی زکو ہ ایک و فعد دے دی تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاہلوں کا مسلمہ ہے زیورات پرزکو ہ ہے اور ہرسال ہے۔ قارون بدفطرت انسان تھا اطاعت کا مادہ اس میں نہیں تھا۔ حضرت موگ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کوئی مضمون بیان کر زاہوتا تھا تو لوگوں کو اطلاع کر ہے تھے کہ فلاں جگہ اس کھے ہوجاؤ فلاں عنوان پر بیان ہوگا۔ حضرت موگ علیہ السلام نے زنا کا حکم بیان کرنا تھا کہ شادی شدہ مردز ناکر سے یا عورت اس کور جم کیا جائے کا ور ہماری شریعت میں بھی بہی تھم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑوں کا حکم ہے۔ گا اور ہماری شریعت میں کور میں کہی تھم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑوں کا حکم ہے۔

سزاؤں ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے:

سیسب اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم بھی ظام نہیں ہے۔ جو ڈاکوڈاکے کے ساتھ قل بھی کر سے اور جو بدمعاش کی کو تعالیٰ کا کوئی تھم بھی ظام نہیں ہے۔ جو ڈاکوڈاکے کے ساتھ قل بھی کر سے اور جو بدمعاش کی کا حق قل کی سزادی جائے تو بیکون ساظلم ہے؟ اس نے ظلم نہیں کیا۔ ہاں! ایک کا کہ کو کوئی آل کر ہے تو وہ ظلم ہے۔ گر شریعت بیتو نہیں کہتی کہ کس بے گناہ کا ہا تھ کا ٹ دو، غیر زانی کور جم کر دو، کوڑے مارو، بیتو مجرموں کی سزائیں ہیں اوران سے معاشر ہے ہیں امن غیر زانی کور جم کر دو، کوڑے مارو، بیتو مجرموں کی سزائیں بیان اوران سے معاشر ہے ہیں امن ہوگیا اور کفرید فائم ہوتا ہے۔ طالبان حکومت نے شری سزائیں نافذ کیس تو وہاں امن ہوگیا اور کفرید طاقتوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی کہ بیلے قار دگر دکی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہٰ ذا کر نے سے علاقے میں امن ہو جاتا ہے تو اردگر دکی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہٰ ذا کہاں کی حکومت کو تھی امن ہو جاتا ہے تو اردگر دکی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہٰ ذا کو البان کی حکومت کو تیاں امریکہ بید بدمعاشوں کا ٹولدا کھی ہوگا کہاں کو کہیں کہ وہ شری اسام آباد میں جب روس ، امریکہ بید بدمعاشوں کا ٹولدا کھی ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شری اسام آباد میں جب روس ، امریکہ بید بدمعاشوں کا ٹولدا کھی ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شری اسام آباد میں جب روس ، امریکہ بید بدمعاشوں کا ٹولدا کھی ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شری

سزائیں نافذ نہ کریں اسلام کا نام نہ لیں۔ان سے کوئی پو جھے اوشیطانو! چور چوری کرے ، ڈاکوڈا کا مارے، زانی زنا کرے، کوئی کسی کوناحق قبل کرے وہ ظلم نہیں ہے ان کوسزا ویناظلم ہوگیا۔ بیدذ ہن ہیں ان خبیثوں کے۔

تو حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل فلاں وقت تمام لوگ استھے ہو جائیں ز انی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے جا کیں گے۔ قارون نے ایک عصمت فروش ، منہ پیٹ عورت کے ساتھ ساز باز کیا۔مثلاً اس کو دس ہزار رویے دیے کہ موی علیہ السلام جب بہتھم بیان کریں تو نے کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے کہ بہ قانون لوگوں کے لیے ہے یا ہمارے تمہمارے لیے بھی ہے۔فلال رات آپ نے میرے ساتھ پیکارروائی کی تھی تم پر بھی یہ قانون لا گوہوگا یانہیں؟ پبیبہ بردی حرامی چیز ہے۔ یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مجمع میں ہے تھم بیان کیا کہ شادی شدہ مردعورت جب زیا کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رجم کرنا۔ وہ بے حیاعورت اٹھے کھڑی ہوئی کہنے تکی رپہ قانون کمزوروں کے لیے ہے یا طاقتوروں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے۔ کہنے کئی آپ نے جوفلال رات میر ہے ساتھ پیکارر دائی کی ہے تو بی قانون آپ یر بھی لا گو ہو گا یانہیں ۔لوگ جیران ہو گئے ۔مخلص ساتھی نوسمجھتے تھے کہ بیے جھوٹ بول رہی ہے مگر بد باطن لوگوں کو بہ بات مل گئی انہوں نے باتنیں بنانی شروع کر دیں ۔حضرت موک علیہ السلام اکثر باوضو ہوتے تھے وہ تجدے میں گریڑے اور عرض کی اے پرور د گار! آپ ہی نے میری مدد کرنی ہے۔ اس عورت کی بات کومیر ہے مخالف ہتھیار کے طور پر استعال كريں كے اے يروردگار! ميرى تبليغ رك جائے گى ۔ الله تعالى نے فرمايا آ ب عم نه ئریں ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔موئ علیہ السلام نے سرسجدے سے اٹھا کرفر مایا بی بی! اللہ

نعالیٰ کاعذاب ابھی آنے والا ہے سیج سیج ہتلاؤ قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بول رہی قارون نے جو پیسوں کی تھیلی دی ہے دہ بول رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بدمعاش اور بدکار ہوں میں نے یہ بات غلط کہی ہے۔

#### قارون كاعبرت ناك انجام:

قارون کا برامحل تھااس میں بڑے کمرے تھے بڑاوسیع رقبہ تھا باغ باغیے تھے۔اللہ تعالیٰ نے قارون کوکوئشی سمیت ، دولت ، ہاغ باغیجو ں سمیت زمین میں دھنسادیااس کا ذکر ہے۔اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں فَہ حَورَ جَ عَلَی قَوْمِهِ کِس وہ قارون نکلاا پی قوم کے سامنے فِی ذِینَتِه اپنی تھاٹ باٹ کے ساتھ۔ سونے کے زین والے گھوڑے پر سوار ہواسر برعمدہ ِ لِكُرِّى تَقْيِ سونے كى يِنْ باندھ رَكِمَى تَقِي آئے چھے نو كرجا كرتھے قَالَ الَّـذِيْنَ كہاان نوگوں نے بُریُدُوُنَ الْسَحَینُوهَ ﴿الدُّنْیَا جُوارادہ کرتے تصورنیا کی زندگی کا۔ دنیا کے طلب گار لوگوں نے اس کود یکھا تو کہا ینسلیٹ لَنَا مِثُلَ مَآ اُوْتِی قَارُونُ کاش کہ ہمارے لیے بھی ہو جائے اس کے مثل جو دیا گیا قارون ۔ بیہ مال و دولت اور شان وشوکت ہمیں بھی مل جائے إِنَّهُ لَـذُوحَظِ عَظِيم بِرُك يربر في والاء بخت والا بح وَقَالَ الَّذِينَ اُوْ تُسُو ١ الْسَعِيلُ مَى اور كہاان لوگول نے جن كوعلم و يا گيا۔صاحب علم الله والول نے كہا جوان کے پاس تھے وَیُلکُمُ تہارے لیخرابی بے فَوَابُ اللّٰه خَیْرٌ جوبدلماللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ملے گا وہ بہتر ہے۔ یہ ٹھاٹ باٹ اور شان وشوکت عارضی ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گاوہ بہت بہتر ہے۔ مگروہ کس کو ملے گا؟ کیسٹ اٹسنَ وَ عَبِمِلَ صَالِحًا اس كومِ عَلِي عَاجُوا بِمان لا يا اورا يَحْظِمُل كيهِ وَلا يُلْقُهَا اور نبيس وي جاتى بيصفت إلَّا الْمُصِّبِرُ وَنَ مُسْمَرِ مَرْنَ والولِ كوايمان كى وولتِ اورعمل كى توفيق صبر كرنے والوں كو

لتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَے حَسَفُنَا ہے لیس ہم نے دھنسادیا قارون کو وَبدَارہِ اوراس کی کوتھی کو اُلاَدُ صَلَ زمین میں۔قارون کوکٹھی اور دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسر دیا۔ قارون ،اس کی کوشمی اور ساری دولت کوزبین نگل گئی فسمَا تکانَ لَهُ مِنْ فِئَةِ لِیس تَبِينَ هَى اس كے ليے كوئى جماعت يَّنُصُوُونَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جُومُ وَكُرْتَى اس كى الله تعالىٰ کے سوا۔ رب تعالیٰ کی گرفت ہے کون بیجا سکتا ہے وَ مَا تَکَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِ يُنَ اور نہيں تھا وہ انقام لینے والوں میں ہے۔رب تعالٰی ہے کون انقام لےسکتا ہے۔وہ اپنا دفاع نہیں كرسكا انتقام كيالينا تغاله جس وقت قارون اوراس كى كۇھى وغيره زمين ميں ھنس گئي تو وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوُ الورمِوكَةِ وهِلُوكَ جِنهُول فِي آرِزُوكَيْتَى مَكَانَهُ بِالْآمُس اس جبیہا ہونے کی کل کیل جنہوں نے آرز وکی تھی کہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے اور اس جيسى تفائه باتحال جائے يَقُولُونَ انہوں نے كہا وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الوَزُقْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تعجب بِ كِهُ ويا الله تعالى كشاده كرتابرز ق جس ك كيم عامتا ہے اپنے بندوں میں سے وَیَسَفُ دِرُ اور ننگ کرتا ہے۔ کل جو قارون کی دولت کی آرز وکر رے تھے آج وہ پشیان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جمیں نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں د حنسا دیئے جاتنے ۔اگر کسی نے جائز ذرائع ہے دولت کمائی ہے تو وہ اللہ تعالٰی کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔ اور خرج بھی جائز کا موں میں ہوتو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر انہیں ویتے۔اور جولوگ نا جائز طریقے ہے دولت کماتے ہیں وہ کب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بچیں گے۔ دنیا کی زندگی میں عذاب نہ ہوا تھا تو قبر برزخ میں ہوگا ، دوزخ میں ہوگا۔ عذاب سے چھٹکارانہیں ہے۔ کہنے لگے کو آلآ اَنُ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگراللَّهُ تَعَالَىٰ ہم ير احبان نهرتا أخعسف بسنية توجمين بحى دصنها ويتازيين مين ويُسكِّسانَيَّهُ لَا يُبِفُ لِمُ

السكف وُونَ تعجب ہے گویا كوفلاح نہيں پاتے كفركرنے والے رب تعالی كے احكام كا انكاركرنے والے فلاح نہيں پاسكتے جاہے وہ تحطے كافر ہوں يا بہ ظاہرا ہے آپ كومسلمان كہلانے والے ہوں ۔ اب يہاں و كيم لوكة قارون اولياء كى اولا دہيں سے تعاموى عليہ السلام كا چھازاد بھائى تھا مگركوئى نسبت كام نہ آئى ۔ ايمان اور مل صالح كام آتا ہے۔



### تِلْكَ الرَّارُ الْإِخِرَةُ تَعِعُلُهَا

لِلَّذِينَ لَا يُرِينُ دُنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَكَأَدُّ الْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْعُسَنَاةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآءُ يالشيتكاق فالايجنزى الكرين عملوا التيتات إلاما كانؤا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَادُّ لِكَ إِلَىٰ مَعَادِ وَقُلْ رِّبِّكَ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلِل مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا آنَ يُلْقَى الدِّك الْكِتْبُ اللاركِمَةُ مِنْ رَبِكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِينَ ٥ وَلَا يَصُدُّنَاكَ عَنَ إِيْتِ اللَّهِ بَعْنَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلِيْكَ وَادْعُ إلى رَبُّكَ وَلَا نَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا أَخَرُ لِآ اِلْهَ اِلْاَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلْاَوَجُهَا الله الحكم واليه وترجعون

تِلْکَ الدَّارُ الْاَحِرَةُ وه آخرت کا گھرے نَجْعَلُهَا ہم ُصُهراتے ہیں اس کو لِللَّذِیْنَ ان لوگول کے لیے لائیویڈوئ جوہیں اراده کرتے عُلُوّا فِی اللّارُضِ بِرُائی زمین میں وَلا فَسَادًا اور نفساد وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ اوراچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے مَنْ جَآءَ جَوْمُص لے کرآیا بِالْحَسَنَةِ نَکَی فَلَهُ خَیْسٌ مِنْ اَللَّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

بِسالسَّيِّئَةِ بِرائَى فَلاَيُسِجُوزَى لِيهِ بَهِي بِدلدِدياجائے گا الَّذِيْسَ السُلوگول كو عَمِلُوا السَّيّانِ جَنْهُول نِعْمَل كِيهِ لِي اللَّهُ مَا تَكَانُوا يَعُمَلُونَ مَّرَاى چِيز كاجوده مل رتے تھے إنَّ الَّذِي بِشَك وه رب فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُوانَ جس فرض كياآب يرقرآن لَوَآدُك البته آب كولوناع كاللي معادٍ لوشے كى جگه قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ آبِ كهدوي ميرارب خوب جانتا ہے مَنُ اس كو جَمَاءً بِالْهُدَاى جَوْمِ ايت كِرَآياتٍ وَمَنْ هُوَ اوراس كُو فِي ضَلْلِ مَّبِينِ جَو کھل گراہی میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرُجُوْ آ اور آپ امیر نہیں رکھتے تھے اَن يُلُقَى اِلَيْکَ الْمِحَتْبُ كَرُوْالِي جائے آپ کی طرف کتاب اِلَّا رَحْمَةً مَّرْرِحمت ہے مِّنُ رَّبُکَ آپ کرب کی طرف سے فَلاَ تَکُونْنَ پِس آپ برگزنہوں ظَهِيُوا لِللَّكُفِويُنَ المادكرنة واللَّكَافرون كَى وَلاَ يَصُدُّنَّكَ اورِبرَكُن م روكيس آپ و عَنْ اين الله الله الله الله تعالى كى آيتول سے بَعَدَ إِذْ أُنْزِلَتْ بعداس كوه نازل كَ كُن بِينِ إِلَيْكَ آبِ كَيْ طرف وَادُعُ إِلْسَى رَبِكَ اورآپ بلا تمين اين رب كي طرف و لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ اورا بر كَرْنه ول شرك كرنے والوں ميں سے وَ لَا تَدْعُ اور آب نديكاري مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى كے ساتھ إللها الحَرَكسي اور كومعبود كلا إلله إلله هو نہيں ہے كوئى المامكروہي مُحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ برچيز بلاك بون والى ب إلا وَجُهَا فَكُرر ب كَي ذات لَهُ الْحُكُمُ اسْ كَاحْكُم بِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اوراس كَى طرف تم لوثائ جاوَك \_ کل کے درس میں تمنے پڑھا کہ قارون کواس کی قوم نے کہا وَ ابْتَعْ فِیهُ مَا اللّٰکَ

الملّه الدّارُ الانحِوَةَ "الله تعالى في جو يحدديا باس مين آخرت كا كمر تلاش كر" آج كى يبلى آيت كريمه مين الله تعالى في بتلايا كرآخرت كي كمري كون لوك محروم رجع بين اوروه كن لوكول كوماصل بوتا بورا الي قيلك المدّارُ الانجورَةُ آخرت كاده كمر به كد في تعملها بنايا بهم في وه آخرت كا كمر في للدّي يُدُونَ الايُويدُونَ عُلُوا فِي الآدُ مِن جو نبين اداده كرت بين و وه آخرت كا كمر في للنّه في ادر فساد كرت بين وجوم وركر كا في من من ادر فساد كرت بين و حوم و كر من من من ادر فساد كرت بين و المرت من من ادر فساد كرت الله كاده آخرت كي كمر من من ادر فساد كر من ادر فساد كر من من ادر فساد كر من من من ادر فساد كر من من من ادر فساد كر من من من ادر فساد كر من من ادر فساد كر من من من ادر فساد كر من من من ادر فساد كر من كاده آخرت كي كمر من من كاد

تکبرروحانی بیار بول میں بروی بیاری:

تکبرروحانی بیاریوں میں سے بڑی بیاری ہے۔ تکبری وجہ سے ابلیس را ندہ درگاہ بوا۔ تکبرکامعنی ہے لوگوں ہو تھے اور حق کو تبول نہ کرنا۔ تر ندی شریف کی روابت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ وہ شخص تکبر ، خیانت اور غلول سے پاک ہوتو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو تکبر جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اور دوسری چیز فساد ہے۔ قارون کو تو م نے یہ بھی کہا تھا کہ تئبغ المفسّاد فیی الاڑ حق '' زمین میں فساد طلب شرکر اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی فساد فی لارض ہے۔ تو فر مایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبراور فساد کرنے سے بہر کرتے ہیں وَ الْسَعَالَیٰ کی نافر مانی سے بیچتے ہیں۔ آگے اللہ کہ تیکٹر اور اس کے ایک سے بیچتے ہیں۔ آگے اللہ کہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بیچتے ہیں۔ آگے اللہ کی تافر مانی سے بیچتے ہیں۔ آگے اللہ کی بیان سے بیٹے ہیں مئن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَیْثٌ مِنْهَا جُوفِق لِ کرآیا نیکی پین اس کے لیے بہتر ہوگا اس ہے۔

#### نیکی کے قبول ہونے کی تین بنیادی شرائط:

یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نیکی والے سے مراد کون شخص ہے کہ اس بیل نیکی کی قبولیت کی شرطیں ہیں وہ سمجھ لیں ۔ پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور ایمان وہ ہے جس کوقر آن ایمان کے ،حد بث ایمان کے ،فقہ اسما می ایمان کے ۔خود ساختہ ،جعلی ،اور بناوٹی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعوی تو منافق مجمی کرتے تھے کہ ہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعوی تو منافق مجمی کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں ۔

آیج محصر بعدد دسری شرط اخلاص ہے کہ وہ نیکی ریا اور دکھلا وے نے یاک ہونیکی صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کوریا کے ساتھ باطل نہ کروریا دالا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اخلاص کے ساتھ تیسری بنیادی شرط اتباع سنت ہے کہ وہ نیکی سنت کے مطابق ہو۔ ان شرائط کے ساتھ نیکی کرنے والےلوگ آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ان شرا نط کے ساتھ جس آ دمی نے نیکی کی تو اس کے لیےاس سے بہتر ہوگا۔اس کی تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۲ میں موجود ہے کہ مَنُ جَدآءَ بِسَالُحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا ﴿ لِيسِ جَحْمُ لَا يَانِيكِي بِسَ اسْ سِحَ لِيَ دِس كنا اجرہے۔''مثلاً جس نے سجان اللہ کہااس کو دس نیکیاں نفذ مل گئیں ،الحمد للہ کہا دس نیکیاں مل تحمَّيْس - لا الدالا الله كها دس نيكيال للَّمنين مسلمان بعائي كوالسلام عليكم كها دس نيكيال ل تَمني جواب میں وعلیکم السلام کہا دس نیکیاں مل منٹیں ،صدقہ کیا دس نیکیاں مل مکئیں ۔ عام حالات میں ہرنیکی کا اجردس گنا اور فی سبیل اللہ کی مد میں ایک نیکی کا اونیٰ تربین بدلہ سات سو ہے وَ اللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [ بقره: ٣١١] في تبيلِ الله كي بهت ماري تتميس بير \_ پهلي تتم

علم دین حاصل کرنے کے لیےسفر کرنا۔مثلاً صبح کوتم گھریسے جلتے ہونماز پڑھنے کے لیے، ساتھ یہ بھی ارادہ کرلو کہ قرآن یا ک کا درس سننا ہے تو حمہیں ہر ہر قدم براد فیٰ ترین نیکی سات سوسلے گی۔آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ دین کی تبلیغ کے لیے جانا پیھی فی سبیل انتٰدہے، کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ہی تھی فی سبیل اللّٰہ کی مدمیں ہے۔ کیونکہ اگر جہاد نه ہوا تو کا فروں کی قوت بڑھ جائے گی اسلام نہیں پھیل سکے گالہٰذا جہاد کے ذریعے ان کی حوصلت شکنی کرنی ہے۔ تو فر مایا جو بھلائی کے کرآیااس کے کیاس سے بہتر ہے و مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جُولا بِابِراكَي فَلاَ يُسجِّزَي الَّـذِيْنَ عَبِمِلُوا السَّيّانِ إِلَّا مَا كَانُوُا یَنعُـمَلُو ٔ نَ پسنہیں بدلہ دیا جائے گاان او گوں کوجنہوں نے عمل کیے برے مگرا تناجتناانہوں نے عمل کیا۔ایک برائی کی ہےتو ایک ہی ہوگی ،دو کی ہیں تو دو ہی ہوں گی ، تین کی ہوں گی تو تین ہی ہوں گی ، حار کی ہوں گی تو حار ہی ہوں گی یا پیج نہیں ہوں گی \_اس ہےا نداز ہ لگاؤ كاللدتغالي كى رحمت كتني وسيع بـ فرمايا رُحُمْ مَتِني وَمِسِعَتْ كُلُّ شَيْءِ [اعراف: ۱۵۱]''میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔'' کیھر بھی کوئی بد بخت دوزخ میں جائے تو اس ے بڑابد بخت کون ہے؟

## بزرگوں کے مجاہدے اور ریاضتیں سیجے ہیں:

جنت بردی قیمتی ہے اس کے لیے بردی محنت کی ضرورت ہے تیاری کی ضرورت ہے۔ دل صاف ہوگا تو تیاری کرے گا اور دل کی صفائی کے لیے بزرگوں نے برے مجاہدے اور ریاضتیں کی جیں۔ دل کی صفائی اگر اتن آسان ہوتی تو ان کو اتن محنت کرنے کی کیام ورتھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں میسنت کے خلاف ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام رہے گئے ایسانہیں کیا کہت انہوں نے ایسانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی الیسانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی

آنخضرت کی مجلس میں آپ کی توجہ سے ایک منٹ میں ہوجاتی تھی ان کے دل ایسے صاف تھے جیسے آئیند صاف ہوتا ہے اس کوصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کی صاف تھے جیسے آئیند صاف ہوتا ہے اس کوصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کی کی مخال میں بھی نہیں ہو کی مخال میں بھی نہیں ہو کی مخال بی اس مال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔

#### لرآدك الى معاد كتفسر:

فرمایا إِنَّ الَّذِی بِشَك وه رب فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرُانَ جِس نَفْرَض كیا آپ پرقرآن لَوَ آدُک إلى مَعَادِ البته آپ كولونائ كالوف كي جكه ابن عباس رضي الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ تمرمہ ہے جہاں سے آب علی بجرت کر کے یدینه مزره گئے تھے۔رب تعالیٰ نے وعدہ فر مایا کہ میں آپ ﷺ کو پھر فانتحانہ انداز میں مکہ مرمه لاؤں گا۔ جب آپ بھی یہاں ہے تشریف لے گئے تو آپ بھے کے ساتھ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ اورصدیق اکبر ﷺ کے غلام حضرت عامرین فہیر وہ ﷺ تھے اور حجب چھیا كركئے تھے۔ مگر جب ٨ صيس آپ فاتحانه انداز ميں تشريف لائے تو اس وقت آپ ﷺ کے دہمن مشرک جھیتے پھرتے تھے بیتنسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف میں ہے۔اورابوسعورؓ بڑے مفسر ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ معاد سے مراد مقام محمود ہے۔مقام محمودمیدان محشر میں ایک مقام ہےاور وہاں ایک جھنڈ اہوگا اس کا نام لواءاکمد ہے۔اس کو تم یوں سمجھو کہ یہاں جلسہ ہوتا ہے تو سینج بناتے ہیں خاص حضرات سینج پر ہوتے ہیں اور عام لوگ پنچے بیٹھے ہوتے ہیں ۔تو مقام محمود میدان محشر کاسٹیج ہوگا اس براللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں کے اور آپ ﷺ کا حبصنڈ البرار ہا ہوگا باتی مخلوق نیجے ہوگی ۔توامام ابوسعود " فرماتے ہیں کہ معاد ہے مرادمقام محمود ہے اور اکثرمفسرین کرائم فرماتے ہیں کہ معاد ہے مراد قیامت ہے

کدرب تعالیٰ آپ و است کی طرف لوٹائے گا قُلُ رَبِّسی اَغْلَمُ آپ فرمادیں میرا رب خوب جانتا ہے مَنُ اس کو جَآءَ بِالْهُدای جو ہدایت لے کرآیا وَمَنُ اوراس کو جی هُو وَفِی صَلَلْ مُبِینِ جو کھی گراہی میں ہے دب اس کو بھی جانتا ہے اس ہے کوئی سے خی منیس ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا کُنْتَ تَوْجُو آ اَنُ یُلُقَی اِلَیْکَ الْکِتْبُ اللّٰکِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

#### بدعتو ل كاغلط نظريه:

بریلوی حفرات میں جو عالی تم کے لوگ ہیں جن میں مفتی احمد یارخان بھی ہے۔
وہ اپنی کتاب ''جاء الحق'' میں لکھتا ہے کہ آنخضرت بھے جب پیدا ہوئ تو حافظ قرآن سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھے ہی حافظ قرآن سے قو عار حرامیں قرآن کس پرنازل ہوا چھر مدینہ مورہ میں کس پرنازل ہوا جھر مدینہ مورہ میں کس پرنازل ہوا جھر کہ میں کس پرنازل ہوتا رہا؟ مبالغے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ رب تعالی تو فرماتے ہیں کہ آپ بھی کوا مید بھی نہیں تھی کہ کتاب ملے گ اور سورت شوری میں فرکا یا کہ ما تک نے تن کہ آپ بھی کوا مید بھی نہیں تھی کہ کتاب ملے گ اور سورت شوری میں فرکا یا کہ ما تک نے تن کہ دی خالے ہیں۔ ''اور یہ کہتا ہے کہ آپ پیدائی طور پرحافظ سے غلوگی بھی کوئی جد ہوتی ہے۔ اس کانام محبت نہیں ہے کوئ خص ہے مسلمانوں میں سے جس کو آخضرت بھی کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ مگر محبت کا یہ مظلب تو نہیں کہ آ وی مدین کہا تو نہیں کہ آوی مدین کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ مگر محبت کا یہ مظلب تو نہیں کہ آ وی مدین کا قرار کا انگار لازم آئے نے فرمایا فلا قدیم کوئی قرار کی کوئی قران کا انگار لازم آئے نے فرمایا فلا قدیم کوئی نئی طبیرا

لِّهُ کَیْفِرِیْنَ کِس آپ نہ ہوں امداد کرنے والے کا فروں کے ۔ یہ آپ ﷺ کوخطاب کرکے امت کو سمجھایا ہے کہ ہرگز کا فروں کی مدد نہ کریں ۔ کا فروں کی مدد کسی بھی مرحلہ میں سیجے نہیں ۔

اب اس وقت دیموہ ماری حکومت خودتو ہمارے ساتھ ظلم وزیادتی کر ہی رہی ہے دوسروں سے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرارہ ہے۔ مثلاً بھارت کو تجارت کی وہ ہمولتیں ہی ہیں جو مقامی تا جروں کو حاصل نہیں ہیں۔ کیا ان کو یہ ہمولتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ بے ایمان ہمارا گلاکاٹ رہے ہیں ، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ فداری کررہے ہیں۔ مسلمہ ہے کہ جربی کا فریعنی وہ کا فرجومسلمانوں کے ساتھ لا کے ساتھ فداری کررہے ہیں۔ مسلمہ ہے کہ جربی کا فرجوم تہارے ساتھ نہیں لاتے دین کے معاطلے ہیں ان کی مدد کرنا جرام ہے۔ ہاں وہ کا فرجوم تہارے ساتھ نہیں لاتے دین کے معاطلے ہیں تو ان کے ساتھ برناؤ کرنے کی اجازت ہے جیسا کہ سورۃ المتحنہ ہیں اس کا تھم موجود ہے۔ لانے والے کا فروں کو سہولتیں دینا جرام ہے گرجم نے تو کام ہی وہ کرنا ہے جو قرآنی احکامات کو ظالمانہ کہا، جابرانہ کہا ، وحشیانہ کہا اور اس کے باوجود مسلمان کہلاتے ہیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر قرآن کی اول تا آخر خوالف کرنے کے باوجود ہی مسلمان ہیں تو بھرکا فرنس بلاکانام ہے؟

رب تعالیٰ کی طرف دعوت پنجمبروں کا اجتماعی کام ہے:

الله تعالی فرماتے ہیں و لا یَسطِ دُنگ اور ہرگزندروکیں آپ کو سیآ پ الله الله تعالی کی خطاب کر کے امت کو مجھایا جارہا ہے۔ ہرگزندروکیں آپ کو عَن ایلتِ اللّهِ الله تعالیٰ کی آخوں کو بیان کرنے ہے ہوگزندروکیں بَعُد إذْ اُنْذِلَتُ اِلْمُنگ بعداس کے کہ وہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف اور کیا کام کرنا ہے واڈ نے اللہ و بیک اور آپ با انھی تازل کی گئی ہیں آپ کی طرف اور کیا کام کرنا ہے واڈ نے اللہ و بیک اور آپ با انھی تا

در دین و د<mark>نیاشادکن یاغوثاعظم دشگیر</mark>

بین الص شرک ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے سوانہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ کوئی فریاد
رس اور نہ کوئی دسمیر، نہ کوئی دینے والا اور نہ کوئی لینے والا۔ اس کو جاہل قتم کے لوگ فروی مسائل سجھتے ہیں بیفروشرک کی بنیاد ہے۔ فروی مسائل تو ہیں حنی ،
مائل سجھتے ہیں بیفروی مسائل نہیں ہیں بیک فروشرک کی بنیاد ہے۔ فروی مسائل تو ہیں منی ،
شافعی جنبلی ، مالکی کے درمیان۔ بیعقا کہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہیں۔ یا در کھنا! ساری عمر منازیں پڑھتارہے ایک دفعہ کے پا شیخ عبد المقادر جیلانی شیئاً للله اور عقیدہ ہو کہ نے عبد المقادر جیلانی شیئاً للله اور عقیدہ ہو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للله اور عقیدہ ہو کیشن سے عبد المقادر جیلانی شیئاً للله اور عقیدہ ہو کیشن ۔ بہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔

 الحکلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ "جوكوئی ہے زیمن میں فنا ہونے والاہ وَيَسْقَی وَجُهُ رَبِّکَ فَوُ الْجَلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ "جوكوئی ہے زیمن میں فنا ہونے والاہ والا مُحکلُ والا مُحکلُ والا مُحکلُ والا مُحکلُ والا مُحکلُ والا مُحکلُ والی میں موت آئے گا مُحلُ مُن الله موت آئے گا مُحلُ مُن الله مَان فالله مُحلُون اورای کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ اس کے اللہ مُحکمُ ای کا حکم ہے واللہ مِن جاؤگے۔ اس کے متعلق سوچوکہ جب رب تعالی کی عدالت میں جاؤگے تو کیا جواب دو گے۔ آج کے درس کو این گھروں میں جاکر سناؤ، دھراؤاوراس کی تکرار کرو۔



.

.

.

•

.

•

.

•

•

بِسُمْ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمِيرِ

Syderical production (NA)

تفسير

(مکمل)

جلد....

. . . • . ·-

يَوْالْعَلَيْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ يَنْعُ وَلِي الْكَالِمُ اللَّهِ الرّ الترزة آحسب التاس أن يُتُركُّوا أن يَقُولُوا امْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ وَلَقَلَ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَلَيَعَلَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَكَ قُوْا وَلَيَعُلَمُنَّ الْكُذِيبِينَ ﴿ آمُرِ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّالِ اَنْ يَنْبِقُوْنَا الْمَاءُ مَا يَحَكُّمُوْنَ<sup>©</sup> مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَمَنْ جَاهَكَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَيِمَلُوا الصَّلِعْتِ لَنَكُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوْا يَعُمُكُوْنَ ﴿ وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِ كَيْهُ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَا لِأَنْتُمْ رِكِينَ مَالَيْسَ لَكَ يِهُ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا اللَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِتَكُكُمْ مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٥

الْمَ وَهُ حَمِورُ وَ يَحَ مِنْ مَيْلَ مَنَ النَّاسُ كَيَا كَمَانَ كُرِيّ فِي لُوكَ اَنْ يُتُوكُولُ اَنْ يُتُوكُولُ اَنْ يُتُوكُولُ اَنْ يُعْرَفُولُ الْمَنْاكُوهِ كَبْحَ فِي جَمَ ايمان لائے فِين وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ اوران كى آزمائش فيس كى جائے كى وَلَقَدُ فَتَنَّا اور البت تَحْقِيقَ آزمائش فيس وُ الله فَتَنَّا الإمان البت تَحْقِيقَ آزمائش فيس وُ الله مِن الله في الله

لوگوں كوجو سے بيں وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَلْدِبِينَ اور ضرور ظاہر كرے گا جھوٹوں كو أَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ كِياخِيال كِياان لُوكُول نِي يَعُمَلُونَ السَّيّا ْتِ جَوْمُل كَرْتِي بیں برے أَنُ يَسْبِقُونَا كروہ بم سے آكے نكل كتے بیں سَاءَ براہِ مَا يَحُكُمُونَ جووه فيصله كرتے بين مَنْ كَانَ يَوْجُوا جَوْض اميدر كھتا ہے لِقَآءَ اللَّهِ الله تعالى كم ملاقات كي فَاِنَّ أَجَلَ اللَّهِ بِس بِشَك ميعادالله تعالى كي لات البنة آنے والی ہے و هُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اور وہی سننے والا جانے والا ہے وَ مَنُ جَاهَدَاور جس نے جہادکیا فَاِنَّـمَا یُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ کِس پختہ بات ہوہ جہاد کرے گااپی جان کے لیے إنَّ اللّهَ بِشک اللّه تعالیٰ لَغَنِیُّ البتہ ب پرواہے عَنِ الْعلْكَمِيُنَ تمام جہان والول سے وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ الْمَنُوا جوايمان لائ و عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهول نَعْمَل كِياجِهِ لَنُكُفِّونَ قَ البديم ضرورمنا كيس م عنه منه ان سه سيا تهم ان كى خطاكين و لَنَجْزِيَنَّهُمُ اوربم ضروران كوبدله وي كَ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بهتران اعمال كاجوده كرتے تھے وَوَصَّيْفَ الْإِنْسَانَ اور ہم نے تاكيدي علم ديا ہانسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں حُسُنا اچھائی کا وَإِنْ جَهاهَد كُ اوراً كروه زور دُاكِين تجهرير لِتُشُوكَ بي كَيْتُوشريك بنائے میرے ساتھ مَاس چیزکو لیسس لک ب عِلْم جس کا تجھے علم ہیں ہے فَلاَ تُطِعُهُمَا لِيسِ اطاعت نه كران دونوں كى إلَيَّ مَوُ جعُكُمُ ميرى طرف ہے

تمهارالوش فَانَبِنكُمْ يس مِن تهمين خبردون كابسمَا اس كارروائى كى سُحنتُهُ تَعُمَلُوْنَ جَوْمَ كُرِتْ شِحْد

سورة العنكبوت كي وجبرتسمييه:

اس سورة كا نام سورة العنكبوت ہے۔ عنكبوت كامعنى ہے كرى جو گھرول ميں جالا بنتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے شرك كارد كرتے ہوئے فرمایا۔ مثال ان لوگول كی جو اللہ تعالی كے سواد وسرول كو حاجت روا ، مشكل كشا سجھتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں ان كی مثال المیسے ہی ہے جیسے كرى ، کے مشل المعند كبوت ، چونكہ عنكبوت كالفظاس سورت ميں آیا ہے تو اس وجہ سے سورت كا نام عنكبوت ہے۔ بيسورت مكه كرمہ ميں نازل ہو چكی تھیں۔ اس كے سات ركوع اور ہوئی ہے اس سے پہلے چوراسی سورتیں نازل ہو چكی تھیں۔ اس كے سات ركوع اور ہوئی ہے اس سے بہلے چوراسی سورتیں نازل ہو چكی تھیں۔ اس كے سات ركوع اور ہوئی ہے اس سے بہلے چوراسی سورتیں نازل ہو چكی تھیں۔ اس كے سات ركوع اور

السم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور یہ حروف انیس سورتوں کے مواللہ اسے ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کرائے نے بودی تفصیل بیان کی ہے۔ ایک بیہ ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں مخفف کا مطلب بیہ ہے کہ ایک لفظ سے ایک حرف لے لیا جائے جیسے محرشفع ہو تو لفظ محمد سے میم لے لیا جائے اور شفیع سے شین لے لیا جائے اور م-ش کھھ شفیع کا مخفف ہے ۔ تو اس تفسیر کے کھا جائے جس سے مراد محمد شفیع ہو۔ تو گویا م-ش محمد شفیع کا مخفف ہے ۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر دلالت کرتے ہیں۔ مثل الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور لام سے مراد لطیف ہے باریک بین ۔ اور میم سے مراد مالک ہے ممالک یہ وہ اللہ بین عارض کی بین ۔ اور میم سے مراد مالک ہے ممالک یہ وہ اللہ بین قیامت کے دن کا مالک یہ وہ اللہ بین قیامت کے دن کا مالک یہ میں حضر سے عبد اللہ اللہ مالک یہ وہ اللہ بین قیامت کے دن کا مالک یہ تفسیر نقل کی گئے ہے کہ للہ بیہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ للہ بیہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ للہ بیہ قیامت کے بداللہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ للہ بیہ قیامت کے بین اللہ نقالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ اللہ بیہ قیامت کے بین اللہ نقل کی گئے ہے کہ اللہ بیہ قیامت کے بین اللہ نقالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ اللہ بیہ قیامت کے بین اللہ نقالیٰ عنہما سے یہ نقیر نقل کی گئے ہے کہ بین ہے تو اس کی کشور سے عبداللہ اللہ بی کو اللہ بین عبد اللہ بی عبد اللہ بین میں میں عبد اللہ بین عبد اللہ بین

هِیَ مِنُ اَسُمَاءِ اللَّه تعالیٰ که بیرروف مقطعات الله تعالیٰ کے نام ہیں یعنی بعینہ بیہ حروف الله تعالیٰ کے نام ہیں۔ حروف الله تعالیٰ کے نام ہیں۔

الله تعالی کے ننانو ہے نام مشہوراور پانچ ہزار غیر مشہور ہیں:

امام رازی" تفسیر کبیر میں ،علامه آلویؓ روح المعانی میں اور حافظ ابن کثیرٌا پنی تفسیر ابن كثير ميں لكھتے ہيں كەلىڭدىغالى ئے نام خسمسة الاف يانچ ہزار ہيں۔ان ناموں ميں یہ بھی ہیں۔ بیہ جو ننا نوے نام ہیں وہ مشہور ہیں۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف ننانوے ہیں بلکہ بیمشہور نام ہیں تو ایک تفسیر بیہوئی کہ بعینہ یہی حروف اللہ تعالی کے نام ہیں اور دوسری تفسیر میہ ہوئی کہ میاللہ تعالی کے ناموں سے مخفف ہیں ان پر دلالت كرتے ہيں -اس تفسير كے مطابق مي ہيان كرتے ہيں كہ الف سے مراد اللہ تعالی اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محدرسول اللہ ﷺ بیں یعنی بیقر آن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور حضرت محدرسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیاہے۔اور قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ الف الآءُ اللّٰہ ہے مخفف فَہائی الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مِن إلى الاء الله الله الله الله الله كالمعنى نعمت - الاء كامعنى تعتين اور لام سے مراد لسطف الله جاور ميم سے مراد مسلک الله ہے -مطلب ہے گا ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ،مہر بانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی۔اوربھی بہت ہی باتیں کی گئی ہیں۔

ايمان سے زيادہ فيمتی شے کوئی نہيں:

الله تعالی فرماتے ہیں اَحسِبَ النَّاسُ کیا خیال کرتے ہیں لوگ، کیا گمان کرتے ہیں لوگ، کیا گمان کرتے ہیں لوگ اَن صرف اس کرتے ہیں لوگ اَن صرف اس

بات یریقُوْ لُوْ آ امَناک وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ صرف امَناکہنے سے جھوڑ دیے عِ اللَّهِ كَ وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ اوران كِي آز مائش نبيس كي جائے گي۔ونيا كا قاعدہ ہے كہ جو چر جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتن ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کے بغیر قیمتی شے حاصل نہیں ہوتی اور یقین جانو ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔اس جہان میں چونکہ اس کی منڈی نہیں ہے اس لیے اس کی قیمت کا انداز نہیں اگایا جاسکتا۔اس کاعلم اسگلے جہان میں ہوگا۔بہر حال ایمان سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔تو صرف امنا کہنے ہے ایمان کی سندنہیں مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہم مومن ہیں اتن بات پڑتہ ہیں نہیں حچوڑ و یا جائے گا کہ تمہارا امتحان نہ ہوآ ز مائش نہ ہو کہ ایمان پر پورے اتر تے ہو یا نہیں -یا در کھنا! ہم موروتی مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس کیے ہم مسلمان ہیں۔جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدرنہیں ہوتی ۔اسلام کی قدر یوجھوحضرت بلال ﷺ ہے ،حضرت خباب بن ارت ﷺ ہے ،حضرت عمار ﷺ ہے اسلام کی قدر پوچھو، حضرت باسر ﷺ سے ،حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها سے ،حضرت ابوقطیحہ ﷺ سے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کی بچھ قیمت بھی دنیا میں ادا کی ، ماریں کھا کمیں ، قیدیں مب*ھکتیں ، دھوپ میں اڑے ، ا* نگاروں برِ جلے ، بہت کچھ کیا ۔

#### ایمان کے ساتھ آز مائش ہوگی:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیلوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ صرف امن کہ سے حجور ویئے جائیں گے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنُ قَبُ لِلِهِ اللهِ اللهُ الَّذِینَ صَدَفُوا ہی ضرور طاہر کرے امتحان ہوا ہوی آزمائش ہوئیں فَلَیَعُلَمَنَ اللّٰهُ الَّذِینَ صَدَفُوا ہی ضرور طاہر کرے

گاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ کرام میں دوسر نے نمبر کے مفسر حین کیونکہ پہلے نمبر کے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیں۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ پس البتہ ضرور ظاہر کرے گاان لوگوں کو جو ہے ہیں و کینے کہ من الکیڈ بینن اور ضرور ظاہر کرے گاان کو جو جو سے ہیں ۔ بغیرامتحان کے جو لے کینے کہ من الکیڈ بینن اور ضرور ظاہر کرے گاان کو جو جو وٹے ہیں۔ بغیرامتحان کے جو لے ہیں کہ محت کرنے والے اور محت ہیں کہ محت کرنے والے ایمان اور جیز ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدا فرما کمیں گے کہ ان سے جمو ٹے اور حقیقت ایمان اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدا فرما کمیں گے کہ ان سے جموٹے اور سے الگ الگ ہو جا کیں گے۔

### الله تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی نہیں نیج سکتا

 والآرُضِ اگرتم طاقت رکھے ہوکہ نکل جاؤ آسانوں اور زمین کے تناروں سے فائفُلُوا اور نمین کے تناروں سے فائفُلُوا تو نکل جاؤ کا لاَتَ فُلُدُون اِلاَ بِسُلُطَنِ تم نہیں نکل سکتے گرغیبے کے ساتھ ۔ 'رب تعالیٰ کر قت کے آسان کوچھوڑ کر زمین کوچھوڑ کر کہاں جاؤ گے ؟ یہ بھی نہ خیال کروکہ رب تعالیٰ کی گرفت سے نی جاؤ گے نافر مانی کر کے مَن کوان یَر جُوا لِقاءَ اللّٰهِ جو تحص امیدر کھتا ہے الله تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے مرادقیا مت کا یقین رکھنا ہے۔ اس پریقین ہے کہ تیا مت حق ہے ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگی اور میں رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اور میں رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اور میں رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑ اموں گا اور رب تعالیٰ جھے نے پوچھیں گے کہ اے بندے اتو کیا کہا کہ کرے آیا ہے۔ فرمایا یا درکھو! فیان آئے کا اللّٰهِ کانت پی بی بیٹ میعادیعنی اللہ تعالیٰ نے جووفت مقرر کیا ہے وہ البتہ آئے والا ہے ضرور آ کر دے گا۔

#### بنیاد پرست ہوناعقل مندی ہے:

جیسے تو حیداور رسالت کا مسئلہ بنیاوی ہے اس طرح قیامت کا مسئلہ بھی بنیاوی ہے۔ آج جوآ وی ان چیزوں پرایمان رکھتا ہے اس کو بور پی قویش بنیاو پرست کہہ کر طعنہ دیتی ہیں۔ بھائی بنیاو پرست ہو تاعقل کی بات ہے۔ اس طعنے سے گھبرا کیں مت ، کی زمانے ہیں اولڈ فیشن ہوتا تھا کسی زمانے ہیں قد امت پند کالفظ ہو لتے تھے۔ آج کل بنیاو پرست کی اصطلاح ہے جو پکاسچا مسلمان ہوا ہے عقیدے پرقائم ہواس کو بنیاد پرست کہتے ہیں۔ وعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ وعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے و کھو آلئے میٹ فائد تعالی ہمیں بنیاو پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ جا ہے و کھو آلئے اللہ ہوائی ہی سنتا ہے اور وہی جانے والا ہے۔ قریب و بعید، بلنداور پست بات کو اللہ تعالی ہی سنتا ہے اور اس کی اس صفت ہیں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا و مَنْ جَاهَدَ اور جس نے جہاد کیا فیا نِدَمَا یُخاهِدُ لِنَفُسِه ہیں پہنتہ بات ہے۔ فرمایا و مَنْ جَاهَدَ اور جس نے جہاد کیا فیا نِدَمَا یُخاهِدُ لِنَفُسِه ہیں پہنتہ بات

ہے کہ وہ جہادا سیخنس کے لیے کرے گا۔

جہاد کی اقسام:

جہادی کی سمیں ہیں۔ایک جہادے وقتمن کے مقابلہ میں مور جا بندہونا ،اللہ تعالیٰ کے کلے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑنا اورنفس امارہ کا مقابلہ کرنا بھی جہاد ب- صديث ياك مين آتاب آتخضرت الله فرمايا ألا أخبر كم بالمُعَجاهِد "كيا میں تمہیں نہ بتلا وُں کہ مجاہد کون ہوتا ہے۔'' صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا حضرت ہتلا ئیں۔ فرمايا مَنْ جَاهَدَ نَفُسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ " جَرِّحُص جِهَادكر ابينْ قس كما تحدالله تعالیٰ کی اطاعت میں ۔'' جورب تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کے سلسلے میں اینے نفس کا مقابلہ کرے وہ بھی مجاہد ہے۔اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا یہ بھی جہاد کی ایک قشم ہے۔تو فر مایا جس نے جہاد کیا پختہ بات ہے وہ جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے ۔ رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت بميس بي إنَّ اللَّهَ لَغَينيٌ عَنِ الْعُلْمِينَ بِحِثْكَ التَّدَّتُعَالَى البته بِيروابِ تمام جہان والوں ہے۔وہ تہاری نماز وں ،روز وں ،عبادتوں اور محنتوں کامختاج نہیں ہے اس کی صفت ہے المصمد بے نیاز ساری دنیاس کی تخاج ہے وہ کسی کا تخاج نہیں ے وَالَّـٰذِيْنَ امْنُوا اوروہ لوگ جوا يمان لائے وَ عَـمِـٰمُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِعْمَل كِيا يَهِ لَن كُفِّونَ عَنْهُمْ سَيَا يَهِمُ البِدَيْمِ صَرورمثاوي بِكان كَي خطائیں۔ گناہ معاف کردیں گے۔ گناہ معاف ہوجائیں بری بات ہے۔ پینے مصلح الدین معدیؒ نے گلستان میں ایک بزرگ کی بات نقل فر مائی ہے۔ ~ می نگویم که طاعتم به پذیر

می نگویم که طاعتم به پذیر قلم عفو برگنا ہم کش

'' میں نہیں کہتا کہ میری بندگی قبول فر مالے البتہ معافی کا قلم میرے گنا ہوں پر پھیر دے۔'' تعنی میرے گنا ہوں کومعاف فر مادے۔ہم بےفکرلوگ ہیں ہمیں آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ایک دودن نماز پڑھ کے ہم یہ بچھتے ہیں کہرب ہمارامقروض ہوگیا ہے۔وہ لوگ بھی تے جوعمادت كرتے تھاور كتے تھ ما عَبُدُناك حَقَّ عِبَادَتِك "اے يروردگار! تیری عبادت کاحق ہم ہے ادانہیں ہوسکا جس طرح آپ کی عبادت کرنے کاحق تھااس طرح ہم عبادت نہیں کرسکے۔''تو فر مایا ہم ان کے گناہ معاف کردیں گے وَ لَسَجُوٰ يَنَّهُمُ اَحْسَىنَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اورہم ان كوخرور بدلہ دیں گے بہتران كامول كاجودہ كرتے تھے۔ يہلےتم يڑھ حکے ہوكہ جوآ دمی ايمان ،اخلاص اورا نتاع سنت كے جذبے نیکی کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ دس گناا جرعطا فر ماتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کی ہد میں کرے گا تو سات سوكنا اجر ملحكًا وَ السَّلَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ '' اورالله تعالى برُحا تا ہے جس كے ليحطابتاب-''

#### حضرت سعده کاامتحان:

آ گےایک امتحان کا ذکر ہے۔ حضرت سعد بن وقاص ﷺ مردوں میں تیسرے نمبر
پرمسلمان ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے وہ خووفر ماتے ہیں اِنّسا فُلُٹُ
الاسلام ''مسلمانوں کا تیسر احصہ' مطلب بیہ ہے کہ میں تیسر بے نمبر پرمسلمان ہوا۔
ان کے والد کا نام مالک تھا اور داوے کا نام وقاص تھا تو سعد بن وقاص بیدادے کی طرف
نسبت ہے۔ عتبہ بن وقاص جس نے احد کے موقع پر پھر مارکر آنخضرت ﷺ کا تھوڑ اسا
دانت تو ڑا تھا پڑان کا بھائی تھا۔ بعد میں مہ میں عتبہ بھی مسلمان ہوگیا تھا۔ حضرت سعد بن
وقاص ﷺ عشر ہ بیشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ جب بیمسلمان ہوئے تو والد تو

ان کے فوت ہو چکے تھے محلے داروں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اسلام جھوڑ دو ،محمد ﷺ کا ساتھ جھوڑ دولیکن میکوئی کیج آ دمی تونہیں تھے کہ لوگوں کے ڈرانے دھمکانے سے ایمان حچوڑ دیتے لیکن دنیا میں بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ محلے دارا کتھے ہوکران کی والدہ کے یاس گئے جس کا نام حمنہ تھا اور یہ ابوسفیان ﷺ کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی ہمشیرہ تھی۔ محلے داروں نے جا کر کہا ہاجی! آپ کے بیٹے سعد کو کیا ہو گیا ہے!س نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ مسی نے کہا خالہ جی! آپ کا عقیدہ کیا ہے اور سعد نے کون سا عقیدہ بنالیا ہے خوب اکسایا اور کہا کہتم بھوک ہڑتال کر دو کہ میں اس وقت تک ہجھنہیں کھاؤں ہیوں گی جب تک سعد کلم نہیں جھوڑے گا۔لوگ منہ میں یانی ڈالتے تھوک ویتی ، رونی ڈالتے اگل دیتی ،گھر میں شدیدیریشانی کی صورت حال بیدا ہوگئی ۔سعدﷺ نے کہا امی آپ کا بھی حق ہے مگر کلمہ کلمہ ہے ، ایمان ایمان ہے میں نے کلمہ نہیں جھوڑ نا ایمان نہیں چھوڑ نا۔ ماں نے کہامیں اس وقت تک نہ کھا وُں گی نہ ہیوں گی جب تک تو اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آ جائے گایا پھر میں اس طرح بھو کی پیاسی مرجاؤں گی اور ساری و نیامیں ہمیشہ کے لیے بدرسوائی تیرے سرد ہے گی کہتم اپنی مال کے قاتل ہو۔ شریرلوگول نے مزید بدکیا که ان کی والدہ کو کہا کہتم گلی میں جا کر دھوپ میں لیٹ جاؤ ۔ وہ گلی میں جا کر لیٹ گئی ۔ لوگ یو چھتے ماں تجھے کیا ہواہے؟ تو کہتی کہ میرابیٹا سعد نافر مان ہو گیا ہے۔اندر لے جاتے کھسک کر پھر گلی میں آ جاتی ۔مسلم شریف اور ابو داؤ دشریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں ماں ایسی حالت کوچینے گئی ہے کہ جان خطرے میں تھی ۔لوگوں نے کہا سعد ماں ہرتر س کھاؤ ہمارے ساتھ چلوتمہارے پیٹمبر کے پاس جاتے ہیں کہ اس حالت میں کیا کرنا جا ہے؟

آنخضرت بھی کا خدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر بیآ بت نازل ہوئی وَ وَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ تَو پھر حضرت سعد بھی اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہاا مال جان! اگر آپ کے بدن میں سور دھیں ہول اور میر ہے سامنے ایک ایک کر کے نگلتی رہیں میں پھر بھی اپنادین نہیں جھوڑ ول گا۔ ابتم چا ہوتو کھا وُ ہو یا مرجا وُ بہر حال میں اپنے وین سے نہیں ہٹ سکتا۔ مال نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہوکر کھانا کھا لیا۔ ابن کثیر ، روح المعانی، معالم النز بل وغیرہ میں اس آیت کریمہ کا بیشان زول لکھا ہے۔

الله تعالى فرمات بين ووصَّيْنَا الإنسانَ اورجم في تاكيدي حكم ديا بانسان كو بسوّ السدّيسة محسّبً اس كوالدين كے بارے ميں اچھائى كا۔والدين كے ساتھ حسن سلوک کرنا رہ ایسا تھم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آنخضرت ﷺ کے مبارک ز مانے تک یمپی حکم رہا ہے کہ والدین کی ہروہ بات مانٹا ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف نہ ہو وَ إِنَّ جَاهَدُ کَ اوراگروہ زُورڈ الیں جھے پریتمہارے والدین تم پر دباؤ ڈال کر تہمیں اس بات برآ مادہ کریں گئٹ سوک بسی کی تو شریک بنائے میرے ساتھ خاال چیزکو لیٹس لک ببہ عِلْمٌ جس کا تجھے علم ہیں ہے فلا تُسطِعُهُمَا پس اطاعت نہ کران دونوں کی ۔ شرک ایک ایسی فتیج بیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور برفر ما و یا ہے کہا گر والیدین بھی اس برآ مادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو حقیقت ہے ہے کہ کا سُنات میں ضداکی شریک کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہے قُلُ اَ تُنَبَنُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِسي السَّموٰتِ وَلَا فِسي الْأَرُضِ ''اہے پینمبر! آپ کہہ دیں کہ کیاتم اللّٰہ تعالٰی کووہ چیز بتلا نا جاہتے ہو جو دہ زمین آ سان میں نہیں جانتا۔'' خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے تمہیں کہاں سے علم ہوگیا کہ خدا کا شریک ہے۔ بہرحالِ فرمایا کہ والدین اگر شرک کی

ِ ترغیب دیں تواطاعت نہیں کرنی۔

# ماں باپ کی اطاعت کے متعلق ایک فقہی ضابطہ:

چنانچے شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ نے اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فر مایا ہے کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم ویں جوفرض اور داجب ہوتو بھران کی بات نہیں مانی مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو، روز ہ نہ رکھو،عورتوں کوشریعت نے پردے کا تعلم دیا ہے اور وہ کہیں کہ بردہ نہ کرو ،لڑکوں کو کہیں کہ ڈاڑھی منڈاؤ۔ بیتمام چیزیں فرض یا واجب کے ورجين آتى بين \_ آنخضرت الله كافرمان به لا طَاعَةَ لِلمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيةِ الْعَالِقُ " رب تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے۔ " تو فرض یا واجب کو والدین کے کہنے پر جھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ احکام جومنتحب ہیں اگر والدین ان کو جھوڑ نے کا حکم دیں تو حچوڑ دیں ۔مثلاً کہیں کہ فلی نماز نہ پڑھ نفلی روز ہ نہ رکھ اور ہماری خدمت کر تو متحب پر والدین کی خدمت مقدم ہے ۔ تو فر مایا کہا گر والدین تجھے میرے ساتھ شریک تھبرانے پرآ مادہ کریں توان کی بات نہیں ماننی اِلَتی مَوْجِعُکُمُ میری طرف ية بهارالوش فَانْبَنْكُمْ بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ بِس مِنْتَهِينِ خِردون كاس كارروائي كي جوتم کرتے تھے۔ پھراس عقیدے اور عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔



جانتا ہما فِي صُدُور الْعَلَمِيْنَ اس چيز كوجوجهان والوں كے سينوں ميں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اورالبت ضرور ظاهر كرك كالتُدتعالَى الَّذِيْنَ الْمَنُو اان لوكول كوجو ايمان لائے وَلَيَعُلَمَنَ المُنْفِقِينَ اورالبتهضرورظا بركرے كامنافقول كو وَقَالَ الَّذِيْنَ اوركهاان لوكول نے كَفَرُو اجوكا فربیں لِلَّذِیْنَ امَنُو اان لوگول ا كوجومومن ہیں اِتَّبِعُوْا سَبِيُلَنَا تَم پيروى كروہارے رائے كى وَلُنَحُمِلُ خَطْيِكُمُ اورجم الله الله كتمهارك كناه وَمَا هُمُ اورَبْيِل بين وه بخاهِلِيُنَ اٹھائے والے مِنُ خَطَيلُهُمْ مِّنُ شَبَى ءِ ان کے گناہوں میں ہے پچھ بھی اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ بِحِثَك وه البعد جموت بن ولَيَ خَمِلُنَّ أَثُقَالَهُمُ اور البعد وه ضرور الله أنين كے اپنے بوجھ وَ أَثُقَ الا مَّعَ أَثُقَالِهِمُ اور يَجِه بوجها بنے بوجھول كے ساتھ وَ لَيُسُنَّ لَنَّ اور البتة ضرور سوال كيے جائيں گے يَـوُمُ الْنَقِيلُمَةِ قيامت والےدن عَدِمًا اس چیز کے بارے میں شکانُـوُا یَفُتُرُوُنَ جووہ افتر اباند سے

کل کے درس میں تم نے سنا (اور پڑھا) کہ اللہ تعالی نے انسان کوتا کیدی تھم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اگر والدین کفر وشرک پرآمادہ سرین فی پھراطاعت نہیں کرنی ۔ آگے اللہ تعالی نے ایمان کی قدر وقیمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا و الّذین المنوا اور وہ لوگ جوابیان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اور انہوں نے عمل ایچھ کے یعنی ایمان کے ساتھ المال صالح بھی ہوں تو ان کے ساتھ اللہ تعالی کا دعدہ ہے فرمایا کی نشر ورداخل کریں گے نیک لوگوں کے جاتم ان کوخرور داخل کریں گے نیک لوگوں

میں اور نیک لوگوں کا مقام جنت ہے۔تو گویااللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے جوایمان لائیں گے اور اسے عمل کریں گے اور اسے عمل کریں گے ان کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان کو نیک لوگوں کی رفاوت عاصل ہوگی۔

# کمزورایمان اورمنافق قتم کےلوگوں کا ذکر 🗧

آگانشہ تعالی نے کمزورایمان والے منافق قسم کے لوگوں کا ذکر قربایہ و مِنَ النّاسِ مَنُ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں یَقُونُ جو کہتے ہیں امَنَا بِاللّٰهِ ہم ایمان لائے اللّٰہ اللهِ جب ان کو اللّٰہ تعالی کے بارے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے جَعَلَ فِئے مَنَةَ النّاسِ کَعَذَابِ اللّٰهِ تعمرات ہیں لوگوں کی آز مائش اور سز اکو اللہ تعالی کے عذاب کی طرح لوگوں کی سز اکو ایسے ہمجھتے ہیں بھے اللہ تعالی کا عذاب یعنی لوگوں کی سز اسے بہنچ کی ایسے کوشش کرتے ہیں جیسے رب تعالی کے عذاب سے بہنا ہے۔ اور وعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور ایمان کے بارے میں جب اللہ میں استحان آتا ہے تو پھر کے تابت ہونتے ہیں۔

#### ایمان کے دعو ہے دارامتحان کے وقت کیے ثابت ہوتے ہیں:

اس کاہم نے عملاً مشاہدہ کیا ہے سے 1901ء کی تحریک ختم نبوت میں دس ماہ میں نے ملتان جیل میں گزارے ہیں ۔ اس جیل میں چار صلعوں کے دوسو سیاسی قیدی ہے ۔ گوجرانوالا ، سیالکوٹ ، کیمبل پور ، سرگودھا۔ بہت بڑی بیرک تھی دومنزلہ ، B کلاس کے قیدی ہے ۔ بمیس وہاں کسی تشم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور نہ ہی ہم ہے کوئی مشقت لی جاتی قیدی ہے ۔ بہت بڑی جیسیق میں بڑھا تا تھا۔ اتفاق کی بھی بلکہ ہم وہاں یا قاعدہ پڑھا تے جے بڑھاتے ہے ۔ پانچ چیسیق میں بڑھا تا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ استاد مورا نا عبد القدر مصاحب اور حضر سے مولا نا مفتی عبد الواحد

صاحب بھی تھے۔سپرنٹنڈنٹ جیل اسلم خان چھچھ کےعلاقے کا تھااورمولا ناعبدالقدیر صاحب بھی چھچھ کے علاقہ کے رہنے والے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دود فعدمعاینہ کے لیےضرور آتا تھا۔ایک دفعہ آیااور بڑی عقیدت کے ساتھ مولانا کو سلام کیاا در کہا کہ اگر آپ کو کو کی تکلیف ہوتو بتا تمیں میں اپنے اختیار کے مطابق اس کا زالیہ سروں گا۔ مولانا ہوے منتقل مزاج تھے کہنے لگے الحمد للد! ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسلم خان نے کہا مولا نامیرے یا س ایک درخواست آئی ہے اس میں لکھا ہے کہم ہمیں رہا گر دو ہم ختم نبوت کا عقید ہ تو رقعیں گے گر نہ ہم درس میں بیان کریں گے ادر نہ مجمع میں بیان کریں گے۔اسلم خان نے بینتے ہوئے کہا مولانا میرے پاس دو ہزارے زیادہ اخلاقی قیدی ہیں چھ چھ،سات سات ،آٹھ آٹھ،نونوسال سے بامشقت قید کاٹ رہے ہیں بھی کسی قیدی نے معافی کی درخواست نہیں دی کے جمیں رہا کر دوآ ئندہ ہم جرائم نہیں کریں ے تہارے مولوی وین کے لیے آئے ہیں اور اسنے کیجے ہیں کہتم میں کہ ہم لکھ کرویتے ہیں کہ ہم عقید وحتم نبوت درس میں بیان کریں گے نہ مجمع میں بیان کریں گے۔ پھران کواتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں قیدیوں کور با کرنے کا ٹمجا زنبیں ہوں میں توامین ہوں سے میرے یا س ا مانت ہیں ۔ پھر بیمر کزی حکومت کے قیدی ہیں ان کو وزیرِ اعلیٰ اور گورز بھی رہانہیں کر سکتے ۔ ہم نے استاد محتر م ہے کہا کہ اس سے کہو کہ منیں ان کے نام بتلائے۔حضرت کے ٔ ساتھ چونکہ اس کی نے تکلفی تھی حضرت نے کہا اسلم خان جمیں ان کے نام بتلاؤ؟ کہنے انگا میر رازی با تیں ہیں بتلائی نہیں جاسکتیں۔حضرت نے فر مایانہیں ہمیں ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا اچھا میں صرف آپ کو بتلاؤں گاکسی موقع نہ ۔ حضرت اس کے پاس دفتر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بڑے زودنو لیں تھے وہ ورخوامت اس نے حضرت کے سامنے رکھی حضرت نے

درخواست کامضمون تو نہ لکھا کیونکہ وہ زبانی بتلا چکا تھا مولو یوں کے نام لکھ لیے۔ وہ پہت

سے مولوی تھے اور بھی حلوہ خور تھے۔ حلوہ خوروں کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ نگلا اور
ہمیں اس آیت کر بمہ کامفہوم بھی آگیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان
لائے اللہ تعالیٰ پر پس جب الن کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تظہراتے
ہیں لوگوں کی آز مائش اور سز اکو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ جیسے رب تعالیٰ کی سزا ہے
ہیں کو گوٹ کر کی چاہیے ایسے اس عارضی سزا سے نکھنے کے ملے حیلے بہانے بناتے ہیں
و لَئِنُ جَآءَ مَصُورٌ مِنُ دُیِّرِکَ اور البت اگر آئے مدد آپ کے دب کی طرف سے کہ کامیابی
نصیب ہو پھر کیا ہوگا؟ لَیَقُو لُنَّ إِنَّا کُنًا مَعَکُمُ البت ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے
ساتھ تھے۔ یعن تکلیف کے وقت بھاگ جاتے ہیں اور داحت اور کامیابی حاصل ہوجائے
ساتھ تھے۔ یعن تکلیف کے وقت بھاگ جاتے ہیں اور داحت اور کامیابی حاصل ہوجائے

#### ہندوستان کی آ زادی میں اہل بدعت کا کوئی حصہ ہیں :

اس کی تازہ مثال جہادا فغانستان میں شیعہ کا کردار ہے کہ جہادا فغانستان شروع ہواتو تمام شیعہ تظیمیں بھاگ کرابران جلی گئے تھیں ہجادا فغانستان میں ہوگئے حصد لیا دوساری اہل سنت والجماعت کی ہیں شیعہ کی کوئی تظیم جہادا فغانستان میں شریک نہیں ہوئی بوسب ایران میں مزے اڑاتے رہے جس وقت فتح قریب ہوئی تو کودکر آگئے کہ حکومت میں ہمیں بھی حصد دو۔ بھائی اہم جہاد ہے بھاگ کرابران میں مزے کرتے رہ اورائے مثور بچاتے ہو کہ ہمیں بھی سیس دو حکومت میں شریک کرو۔ عجیب دور ہے۔ اور ایم طال بعد تا کہ فی اہل بدعت کا ہوئی وہے کہ دونام کے مفالے کی وجہ دائل بدعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تاریخ دالے جانے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی وجہ نہیں ہے۔ مولی فضل حق ضان خیر آبادی کے کہ دونام کے مفالے کی وجہ

ہے کیڑا گیا تھا کہ اصل حکومت کا باغی تو فضل حق رام پوری تھا نام کے مغالطے کی وجہ سے فضل حق خیرآ بادی پکڑا گیااور جزیدہ انڈمین میں قید کردیا گیااس نے وہاں سے خط بھی لکھا كه ميں تو تمہارا ملازم ہوں اور مير اباب بھی تمہارا ملازم رہاہے ميں تمہارا ہمدر د ہوں گرر ہانہ ہوسکااور جزیرہ انڈ مین ہی میں بے جارہ فوت ہو گیا۔ بیمولوی فضل حق خیرآ بادی غالی بدعتی تونہیں تھا آج کل کے بدعتیوں کی طرح کچھھوڑ اسا بدعت کو پیند کرتا تھا۔جس کی وجہ سے یہ برعتی اس کو اپنا سمجھتے ہیں ۔ تو اہل بدعت میں ہے صرف ایک مولوی فضل حق خال خیرآ بادی گرفتار ہوااور وہ بھی نام کے مفالطے کی وجہ سے باقی سب نے انگریز کے خلاف جہادی مخالفت کی ہے اور اس موضوع پر انہوں نے با قاعدہ کتاب لکھی ' بطرق الله الله وَ اُلادِ مشہداد ''یہ ہندوستان میں طبع ہوئی اور میرے پاس موجود ہے۔اس میں ان تمام لوگوں کے فتو ہے موجود ہیں اور احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے کا فتو کی بھی موجود ہے کہ انگر ہر کے خلاف جہاد حرام ہے۔ پھر جب ملک بن گیا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یا کستان ہم نے بنایا ہے۔ کیسی عجیب الٹی منطق ہے؟ ندان میں ہے کوئی بھالسی پراٹکا نہ قید ہوا نہ کوئی ا جڑا ،سر ائیں نیٹنخ الہندمولا نامجمود اُلحن و یو بندیؓ نے کا ٹیس ،سر ائیس مولا ناحسین احم*ہ مد*نی ، مولانا ابوالكلام آزادٌ ، محموعلی جو ہر "، شوكت على قد دائى " نے بھگتیں ، بھانسيوں برعلائے و بوبند نشکے،کھیر کھانے کے لیے بہآ گئے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آئے تو بیضر در کہیں کے کہ ہم تمہار سے ساتھ ہیں۔ تکلیف میں ساتھ نہیں دیتے کھیر تقسیم ہونے کے دفت آجاتے ہیں (مراعات لینے کے لیے آجاتے ہیں اور یہی حلوہ خور لوگوں کا وتیرہ ہے) اَ جاتے ہیں اور یہی حلوہ خور لوگوں کا وتیرہ ہے ) اَ وَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ کَیانہیں ہے اللّٰہ تعالی ایجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُلُورِ الْعَلَمِیْنَ اَ وَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالی ایجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُلُورِ الْعَلَمِیْنَ

اس چیز کوجوجہان والول کے سینے میں ہے وَلَیَسعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِیْنَ الْمَنُوُا۔ عَلِمَ یَعُلَمُ کا معنی جاننا بھی ہے اور ظاہر کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ یہاں معنی طاہر کرنے کے ہیں معنی ہوگااورالبتہ ضرور ظاہر کرے گااللہ تعالیٰ الَّذِیْنَ الْمَنُوْا ان لوگوں کوجومومن مِين وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنفِقِينَ أورضرورظام ركرے كامنافقين كو-حالات ايے پيداكردے كا کہان کی روشنی میں سیجے جھوٹے مجلک غیر مخلص ظاہر ہوجائیں گے۔اگلی آیت کریمہ میں مومنوں کی ایک آ ز مائش کا ذکر ہے۔کل کے سبق میں تم نے سنا کہ حضرت سعد بن و قاص ﷺ کی والدہ حمنہ بنت الی سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگئ تھیں کومحلّہ دار دں نے اکسایا کہ تیرا بیٹا صالی ہو گیا ہے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اس کوروکواور اس ے کلمہ چیٹر واؤ ۔ اس نے بھوک ہڑتال کی مجلی میں لیٹی اور بڑے جتن کیے کہ سعد کلمہ چھوڑ د ے گرانہوں نے کلمہ نہ چیموڑ ا۔ ایک موقع برمحلّہ داروں کا ایک وفد حضرت سعد بن وقاص ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگے اے سعد!اگر چہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے خاتگی معاملے میں وخل ویں لیکن ایک محلے میں رہنے کی حیثیت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ بات رہے ہے کہتمہاری والدہ کی حالت تمہارے سامنے ہے اس کاتمہارے اوپر حق ہے لہذاتم اس کی بات مان لواور اس کوراضی کرو۔اگر تمہیں پیخطرہ ہواس گناہ کی وجہ ہے تم سزایا وَ گے تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔

اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ قَالَ الَّذِیْنَ سَکَفَوُوْ ا اور کہاان لوگوں نے جوکا فرجیں لِسَلِّ فَا فَر اللهِ اللهِ مُنْ الْمَنْ وَالن لوگوں کو جومومن ہیں۔ سعد بن وقاص ﷺ جیسوں کو کہا اِسَّلِیْ فَا اَسْ اِللَّهُ مِنْ الْمَنْ وَالن لوگوں کو جومومن ہیں۔ سعد بن وقاص ﷺ جیسوں کو کہا اِسْ اِللَّهِ مُنْ اللّٰ اللّ

بخه طینٹ کم اور ہم اٹھاکیں گے تمہارے گنا ہوں کو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَسا هُمُ بِحَامِلِيْنَ مِنُ خَطْيلُهُمْ مِّنُ شَيْء اورَبيس بین وہ اٹھانے والے ان کے گنا ہوں میں سے کچھ بھی ۔ سورہ فاطرآ یت نمبر ۱۸ میں ہے لا تَورُو اذرَةٌ وذُرَ اُخُوری '' کوئی کی کا ہو جھنہیں اٹھائے گا۔''اور سورہ لقمان آیت تمبر ۲۳ میں ہے کلا یکٹوی وَ الِلهُ عَنُ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا "اورتبيس كام آئے گاكوئى باي انے بي كاور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگاا ہے باپ کے لیے بھی کھی کھی ''اورسور عبس میں ہے یوُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ " بصورن بِها كُلَّا وَي البيخ بھائی سے اور بھا گے گا اپنی مال ہے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے ۔'' یورے میدان حشر میں کوئی کسی کونیکی دینے کے لیے تیارنہیں ہوگا یہ کیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے اِنَّھُمُ لَکٰذِبُوُنَ بِشک پیجھوٹے ہیں۔ورغلانا جاہتے ہیں تمرسعد بن ما لک بن و قاص ﷺ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کوکون ورغلاسکتا ہے وہ تیسر ہے تمبر پرمسلمان ہونے والے تھے عشرہ میشرہ میں سے تھے، فاتح ایران تھے۔ وہ خودفر ماتے بیں کہ اِنِسی اُول رُجُلُ رمی فی الاِسُلام 'جب جہادشروع ہواتو پہلاتیر میں نے چلایاً۔'' رشتے اور برادری میں آتخضرت ﷺ کے ماموں بھی بنتے تھے کتنے اعزاز ان کو حاصل ہتھ۔کونے کے گورنر تتھاتو کیجھالوگوں نے ان کی شکاییتیں کیبں۔<ھنرت عمر ﷺ نے تحقیق کے لیے آ دی بھیجے تو سب جھوٹ تھا ۔مقبول الدعاء تھے اللہ تعالیٰ ان کی وعا قبول فرمانے تھے تو ایسے جلیل القدر صحالی کا فرول کے کہنے پر کلمہ چھوڑ سکتے تھے؟

آيات كابظاهر تعارض اوراس كاحل:

الله تعالى قرمات من وليد حملن أثْقَالَهُم وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثُقَالِهِمُ اورالبته وه

ضروراٹھا تعیں گےاہیے بو جھاور کچھ بو جھاہیے بوجھوں کے ساتھ۔ بظاہران دونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بہلی آیت میں ہے کہ وہ ان کے گناہوں میں کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے اور دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ اینے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھا ئیں گے ۔ تو بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفی کامحل اور ہے اور اثبات کامحل اور ہے ۔ ا جہاں فر مایا کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب سے ہے ایسے انداز ہے دوسروں کے گناہ اور بوجھ اٹھانا کہ اس برکوئی گناہ نہ رہے اس طرح کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور اثبات کامل بیہے کہاہے گناہ اور بو جھ بھی اٹھائے گااور جن کو گمراہ کرنے کا سبب بنا ہے ان کے س کناہ بھی اٹھائے گالیکن کرنے والا بھی نہیں جھوٹے گا۔اس نے چونکہ ان کو بہکایا اور گمراہ كياللبذا كمراه كرنے كاوبال بھى اس پر پڑے گا۔حدیث پاک میں آتا ہے كہ جس نے كسی كو بُراكام بتلایاتوكرنے والوں كاوبال بتلانے والے يرجمي يزے كاجس نے ان كوغلط راستے یر ڈالا ہے اور اگر کسی نے نیکی بتلائی تو جتنے لوگ نیکی کریں گے اس بتلانے والے کوثواب ملے گااوران کے تواب میں بھی کی نہیں ہوگا۔

فرمایا وَلَیْسُفَلُنَّ یَوْمَ الْقِینَمَةِ اورالبت ضرورسوال کیے جائیں گے قیامت والے دن قیامت والے دن سوال ہوگا عَمَّا کَانُوُا یَفُتُرُوُنَ اس چیزے بارے مِس جووہ افتر ابا ندھتے تھے۔سب چیزوں کے بارے میں تیامت والے دن پوچھا جائے گا۔

### وَلَقَكُ ٱلْسُلِّنَانُوْجًا

إلى قوصه فليك فيهم الف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطُّوْفَانُ وَهُمُ خُطْلِمُوْنَ ﴿ فَأَنْجُكُنَّا لَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَا وَوَ جَعَلُنْهَا إِنَّةً لِلْعَلَمِينَ@وَإِبْرِهِيْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُنْهُ الله وَالتَّقُوٰهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَنْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ۚ إِنَّا لَتَعَيْلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱوْتَانَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِلَىَّ الْكَذِينَ تَغَيُّرُهُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَعُلِكُونَ لَكُمْ رِشْ قَا فَالْتَغُوُّ اعِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ وَاغْيِكُ وَهُ وَالشَّكُووَالَ فَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ ثَكُنَّ بُوَا فَقَلُ كُنَّابَ أُمَكَّرِّمِنْ قَبُلِكُمْ ۖ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ الْالْبَالْخُ الْهُبِيْنِ ۗ ٱۅؙڵڡ۫ڔۑۯۅٝٳڮؽڡؙؽؠؙؠ؈ؙٛٳڷڮٳڮؙٳڰڶڰٳڮڂڷؾڂؙڲڔؽۼؠؽڰ؋۫ٳؾۮٳڮۼڮ اللهِ يَسِيْرُ ۗ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بِكَ الْخُلُقَ ثُمِّ اللهُ يُنْتِئُ النَّنْكَأَةُ الْأَخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَرِيُرَّا ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَتَنَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَنَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ﴿ وَمَأَانُتُمُ يِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَأَلَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَرَكِي وَلَانَصِيرٍ ﴿ فَيَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا اورالبت تحقيق بهيجابهم نے نوح عليه السلام كو إلى قَومِ ان كَ قوم كى طرف فَلَيتَ فِيهِم پس وه مهر سان كے درميان آلفَ

سَنَةِ ايك بزارسال إلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا مَّرِيجِإِسْ سالَ كُم فَاخَذَهُمُ السطُّوفَانُ بِس بَكِرُ اس تَوم كوطوفان نے وَ هُمَّ ظُلِمُ وُنَ إِوروه ظَالَم شَھ فَأَنْجَيْنُهُ لِي مِم نِي عَالِت دى نوح عليه السلام كو وَأَصْحُبُ الْسَفِينَةِ اور سَتَى والوں كو وَجَعَلُنهُ آ اور بتايا ہم نے اس تشتى كو اليّة نشانى لِّلُعُلَمِيْنَ جَهان والوں کے لیے وَ إِنْسُ الهِيْمَ اور ابراجيم عليه السلام كو بھيجا ہم نے إِذْ قِبَالَ لِلقَوْمِهِ جس وقت کہاانہوں نے اپنی قوم کو اغبہ دُوا اللہ تعالیٰ کی وَاتَّـقُوهُ اوروْرواس م ذلكُم خَيْسِرٌ لَّكُمْ يَهِي تمهار م الين بهتر ب إنّ كُنتُم تَعُلَمُونَ الرَمْ جائة مو إنَّ مَا تَعُبُدُونَ بِشَك جن كَمْ عَبادت كرت اور كَمْرِتْ ہوتم جھوٹ إِنَّ الَّذِيْنَ بِي شَك وه لوگ تَـعُبُـدُوْنَ مِنْ دُوُن اللَّهِ جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی سے نیچے نیچے کلا یک فرون کے کو روف ا ونہیں مالک تمہارے لیے رزق کے فائمتَغُوّا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ لِينَ تم تلاش كرو الله تعالى كے ياس روزى وَاعْبُدُونُ أوراس كى عباوت كرو وَاشْكُورُ وَاللَّهُ اور اس كاشكراداكرو إلَيْسبهِ تُسرُجَهُ فِي أَس كَل طرف تم لوثائ جَاوَك وَإِنْ تُكَذِّبُو الوراكرتم حَمِثلا وَكَ فَقَدْ كَذَّبَ يِسَ تَحْقِيلَ حَمِثلا جَكَى بِينَ أَمَهُ مِنُ قَبُلِكُمُ المتين جوتم سے پہلے گزری ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ اورنہیں ہےرسول کے ذیے مگر پہنچانا کھول کر اوَ کَسم یَسوَوُ ا کیانہیں دیکھاان

لوگوں نے تکیفی ایسدی الله النحالق کیے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالی مخلوق کی شُمّ يُعِيُدُهُ بِهِروه لوثاتا ہے إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرٌ بِ شَكَ بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ بِرِ آسان ہے قُسلُ آپ فرمادیں سِیٹ رُوا فِسی اُلاَدُ ض سیر کروتم زمین میں فَانُظُو وُ البِس ويَكِمُومَ سَكِيْفَ بَدَا الْحَلْقَ كَيْسِ ابتدا كَ اللهِ تعالَى فِي عُلُوق كَي ثُمَّ اللَّهُ يَهِرَاللَّهُ تَعَالَى يُسنُشِئُ اللَّهَائَ كَا السَّشَاةَ الْأَخِرَةَ اللَّهَانَا ٱخْرَتَ كَا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ بِرِچِزِ بِرَقَادِرَ بِي يُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ عذاب دے گاجس كوجائے گا و يَسُرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ اور رحم كرے گا جس يرجا بى گا وَ إِلَيْهِ تُقُلَبُونَ اوراى كى طرف تم يھيرے جاؤك وَمَآ أَنْتُهُ ب مُعَجزينَ اور بيس موتم عاجز كرنے والے في الْأرْض زمين ميں وَلا فِي السَّمَآءِ اورنه آسان مين وَمَا لَكُمُ اورنهين بِتَهارے ليے مِنْ دُون اللَّهِ الله تعالى سے ينجے ينچے مِنُ وَلِي كُونَى حمايتى وَ لَا نَصِيْر اورنه كُونَى مدوكار\_ نوح عليهالسلام كانعارف اوران كي تبليغ كاذكر:

سورت کی ابتدامیں تھا کہ لوگ کیا بیجھے ہیں کہ دعویٰ ایمان سے چھوڑ دیے جائیں گے اوران کوآ زمایا نہیں جائے گا وَلَقَدُ فَتُنَا الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ ''اورالبتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔' تو ان پہلے لوگوں میں نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسر نے پیمبروں کی قومیں ہیں جن کا ذکر آربا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدُ اَدُسَلُنَا اللهُ خُوا اِلَی قَوْمِهِ اورالبتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف۔ تاریخ اور صدیمے کی کتابوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام

عبدالغفار تھااوران کے والد کا نام زمتی تھانوح بن زَمَقْ علیجاالسلام۔ قوم کی حالت برنوحہ كرتے كرتے لقب نوح بڑ گيا فسكت فيهم پس همر فرح عليه السلام قوم ميس الف سَنَةِ إِلَّا خَسَمُسِينَ عَامًا يَجَالِ كُمُ أَيك بِرَارِسالَ يَعِينُ وَحَ عَلَيهِ السَّلَامِ فَي قُومُ كُونُوسُو بچاس سال تبلیغ کی اور بیہ بات قطعی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔اور پھر تبلیغ کس انداز میں کی ، نه دن ویکھا ، نه رات دیکھی ، نه صبح دیکھی ، نه شام دیکھی ، یازاروں میں ، چوکوں بر، مکان کی حصیت ہر چڑھ کرتو حید سنائی ، در داز دل ہر دستک دے کرتو حید کا سبق ویا۔ سورہ نوح میں ہے رَبِ اِنِّی دَعَوُتُ قَوْمِی لَیْلاً وَنَهَارًا "اے یروردگار! میں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی۔'' آ گے فرمایا شُمَّ اِنِنٹی دَعَوْتُهُمُ جِهَارًا'' پھرنے شك مِس نے ان كو برطا دعوت دى تُسمَّ إِنِّى أَعُلَنْتُ لَهُمْ وَأَسُوَدُتُ لَهُمُ إِسُوَارًا كِهِم میں نے ان کوعلی الا علان دعوت دی اور پیشیدہ طور پر بھی دعوت دی۔''نوسو بجیاس سال ہر رات دعوت ہر دن دعوت ، ملانیہ دعوت ، پوشیدہ دعوت ، رات کو مکان کی حصت پر ترڑ *ھا*کر رعوت يسْقُوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إلَهِ غَيْرُهُ "السميرى قوم عباوت كروالله تعذل ا كى اس كے سواتم ہارا كوئى النہيں ہے مشكل كشا اور حاجت روانہيں ہے - " گليول ميں " محلوں میں ،اگر کوئی تنہائی میں ملاتو اس کوآ ہستہ دعوت دی ، جناز سے کیے موقع پر ، برات کے موقع يرغرض كدكوني موقع باتهري جانتي بيس دياليكن ومسا احسن صعبة إلآ فسليك [ سورة ہود ]' بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔'' مردعورتیں ، بیجے ، بوڑ ھے ملائز سوجھی یورے نہیں ہوتے۔ اور بڑے افسوس اور حسرت کی بات سے کے نوٹ علیہ السلام کا بیٹا تھی ا بیان نبیس لا یا اور بیوی بھی ایمان نبیس لائی کتنی بزی آ ز مائش ہے معمولی آ نِر مائش ہیں ہے فَا خَذَهُمُ الطُّوفَانُ يِس بَكِرُ اان كوطوقان نے ۔ زمین نے یانی اگلاآ سان ہے بارش بری

ذخيرة الجنان

طوفان آیا کیون آیا؟ و هُمهٔ ظلِمُون اوروه ظالم تصفوسو پیاس سال کی بینی سے انہوں نے کوئی اثر ندلیا فَانُ جَیُنہ ہُ پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو وَاَصْد حب السَّد فِیْ اِنْ ندلیا فَانُ جَیُنہ ہُ پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو وَاَصْد حب السَّد فِیْ اِنْ نَالَیْ اللَّه اور کوئی نہیں بیا وَجَعَلُنهُ آ اور ہم نے کردیا مشق کو ۱ یَهٔ لِلْعَلْمِیْنَ نشانی جہان والوں کے لیے۔ سوره ہودا ہے نہر سمامیں ہو واستون علی الْجُودِیِ ''اوروه کشی کی جودی بہاڑ پر۔' یہ جودی بہاڑ آج کل کے جغرافیے میں عراق کے صوبہ موصل میں ہے اور آج کل اس بہاؤ کو جودی بہاڑ ہے کی اس بہاڑ کو جودی بہاڑ ہے کی اس بہاڑ کو جودی بہاڑ ہے جودی ہے جودی

قوم ابراہیم علیہ السلام کا دوطرح کے شرک میں مبتلا ہونا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دوطرح کے شرک میں بہتلائھی۔ ایک اصنام پرسی بت پرسی۔سورہ انعام آیت نمبر سمے میں ہے وَاِذْ قَالَ اِنسواهِیَّمُ لِلَابِیْهِ ازْرَاتَتُجُدُ أَصْنَاعًا اللَّهَ "أورجب ابراجيم عليه السلام في اسية باب آزر سُه كها كيا توبنون كومعبود بنا تا ہے۔'' یہ بت کوئی ہوائی اور خیالی نہیں تھے بلکہ بزرگوں کی شکل پر تھے۔کوئی کسی بزرگ کی شکل پر کوئی کسی بزرگ کی شکل پر محض لکڑی اور کاغذ کے ساتھ کسی کو پیارنہیں ہوتا بیار اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی تصویرا در فوٹو ہوتا ہے۔ تو شرک کی ایک قتم تو پیھی کہ بزرگوں کے بت بناتے تھے اور ان کی بو جا کرتے تھے اور دوسری قتم بیتھی کہ وہ ستارہ پرتی میں مبتلا تھے۔ستاروں میں خدائی کرشے مانتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے جواثر جانڈ ،سورج ،ستارے میں رکھا ہے اس کا تو انکارنہیں ہے کہ سورج میں حرارت اور روشنی ہے جس کا اگر فصلوں پر اور پھلول پر ہے۔ جاند کی جاندنی اور ستاروں کی روشنی کا بھی پھلوں پر اثر ہے اس کا انکار نہیں ہے کیکن خدائی اختیارات تو تھی میں نہین ہیں تو بیلوگ جیا ند ،سورج ،ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھادر بتوں کی بھی بوجا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کار د قرمایا اِنسَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون. اللّهِ بِشَك وه جن كيم يوجاكرة موالله تعالى سے ینچے نیچ او تُنانا وہ بت ہیں انسانوں کے بت تم نے بنائے ہیں و تنخلفون اِفکا اور تم گھڑتے ہوجھوٹ کہان میں قدائی اختیارات ہیں حالانکہ خدائی اختیارات کی یاس نہیں ہیں توبیہ بت بر رگوں کی شکل برہوتے **ج**ھے۔

وَدُ ،سُواع، يغوث، يعوق،نسر كى تشريح:

سورہ نوح میں پارٹج نام ہیں وَوْ ، سَواع ، یغوث ، یعوق ، نسر۔ بخاری شریف میں ہے است ماہ دِ جَسَالُ صَالِحِیْنَ مِنُ قَوْمٍ نُوْحٍ ''یہ پانچ نوح علیہ السلام کی قوم کے بررگ آ دمیوں کے نام میچے۔'' حضرت نوح علیہ السلام نے تو حید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا لا تَذَوُنَ الْهَا کُمُ ''اینے الن پانچ خداوَں کونہ چھوڑ نا۔''

حافظ ابن حجر عسقذانی " نے فتح الیاری میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوگ ً نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ وَ ذحضرت اور ایس علیہ السلام کا لقب تھااور با تی حیار حضرت اورلیں علیہالسلام کے نیک صالح پرہیز گار بیٹے تھے۔ جب وہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کے جسمے بنا کر بوجا شروع کر دی۔ تو محض پتھراورلکڑی کی بوجا کسی نے نہیں کی ۔ بیہ جو بڑی عمر دالے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہند وایک من کا ہمیں سیر کا بچھرا ٹھا کر لاتے تنصے ای طرح بھاری لکڑی لاتے جب گھڑتے گھڑتے دیں سیر کی رہ جاتی اوررام چندر یاسیتاجی کی شکل بن جاتی کرشناجی کی شکل بن جاتی تواس کی عبادت کرنے لگ جائے ۔ تو دراصل تو عبادت رام چندر، سیتاجی ، کرشناجی کی ہوئی پھراورلکڑی کی تو نہ ہوئی ۔ باتی اصنام اور اوثان کی تشریح میں نے'' گلدستہ تو حید'' میں کر دی ہے اس کا ایک د فعه ضرور مطالعه کریں ۔ درس میں تو موثی موثی باتیں بیان ہوتی ہیں ۔ تو فر مایا بے شک تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ ہے نیچے نیچے بتوں کی اورتم جھوٹ گھڑتے ہو إِنَّ الْسلْدِیْسِنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بِشَكِ جِن كَيْمَ عَبَادت كرتْ بواللَّه تَعَالَى سے فيح فيح كا يَـمُـلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا وهما لكَ بَهِين بِينْ تَهار \_ ليرزق ك فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ المرَدُق لِيسِ تم رزق تلاش كروالله تعالى كے بال رازق صرف الله تعالى ہے اى سے رزق طلب كره و اعْبُدُوْهُ اوراس كي عبادت كره و الشُّحُوُوُ اللَّهُ اورشكرادا كرواس رب كاللَّهِ أَ تُسزَ جَعُونَ اي كي طرف تم لونائ جاؤك \_ا\_ميري قوم! وَإِنْ تُسَكَّلَهُ وَاوراً لَرْتُم حَمِثْنَا وَكُنَةِ حِيدُو، رسالت كو، قيامت كعقيد على فَنْفَيْد كَذَّبْ أُمَمٌ مِنْ فَبُلِكُمُ بِس شخفیق حینلا چکی ہں وہ امتیں جوتم ہے پہلے گز ری ہیں۔ تو م نوح بقو م عاو بقو مثمود وغیرہ ان كَانْجَامُ وَكَلِيرُكُو ۚ وَهَا عَلَى الْرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ اورْبَين بُرسول كَ وَ ب

گر بات پہنچانی ہے کھول کر ۔ پیغمبر کے فرائض میں منوا نانہیں ہے بات کو واضح کر کے كِهِ يَانِهِ وَ لَهُ يَوَوُا كِياان لُوكُول نِهُ بَيِن وَ كُهَا كُيُفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلُقَ كِيح ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کی ۔ ابتداءًا نسان کا بچہ حیوان کا بچہ بیرندوں کا بچہ کیسا ہوتا ہے پھر کس طرح ان کو جوانی تک لے جاتا ہے ٹُمَّہ یُعِیدُهٔ پھروہ لوٹا تا ہے اِنَّ ذَلِکَ عَلَی المسلِّيهِ يَسِينُو "بيلونا ناالله تعالى بِرآسان ہے۔ جوابتداءً بيدا كرسكنا ہے وہ لوٹا بھى سكتا ہے (اس عمل تخلیق کا عادہ بھی کرسکتا ہے)اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے فے ل سیسروُوا فِي اللاَرُضِ آبِ كهدوي الااجم عليه السلام زمين مين سير كروچلو بهرو فانسظرُوا كَيْفَ بَدَا الْحَلْقُ يِس ويَحْصُ سطرح رب تعالى في مخلوق بيدا فرمائى بيا آسان ويموه ز مین دیکھو، جاند ،سورج ،ستارے دیکھوان سب کوالتد تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہے۔ شم اللّٰهُ يُنْشِيعُ النَّشَاةُ الْأَجِوَةَ كِرَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَا إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ہے وہ آخرت والے ون بھی اٹھائے گا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَى عِ قَدِيْرٌ بِيَّكُ اللَّهُ تعالی ہر چیز پر قاور ہے۔ پھررب تعالیٰ کے یاس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یُسعَدنَ مُن يَّشَآءُ سزادے گاجس کوچاہے گا۔ کافر ہشرک ، منافق ، باغی کوسزادے گا وَ يَسرُ حَمُّ مَنْ يَّشْهَاءُ اور رحم كرے كاجس برجاہے گا۔ اہل تو حيدا چھے اعمال كرنے والوں پررب تعالیٰ كی رحمتیں ہوں گی و اِلَیْهِ تُقُلَبُونَ اورای کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔

دین کی بات ان کو مجھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں:

انسان کو میہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جیا ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اوراس کے لیے تیاری کرنی ہے لیکن آج بھارے ول پھر کی طرح مخت ہو تھے ہیں۔ دنیا کی ساری باتیں ہم جھتے ہیں گردین کی بات ہمیں سمجھ ہیں آئی ۔ اور ان کو مجھ آتی ہے جن کے دل شخفے کی طرح صاف ہیں اور جن پر رب تعالی کا کرم ہے باتی جن کے دلوں پر تا لے لگ گئے ہیں وہ نہیں مجھے ان کونوح علیہ السلام نہیں سمجھا سکے ،ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھا سکے ، دوسر ہے بیغیم نہیں سمجھا سکے اور کون سمجھا سکتا ہے۔ و مَسا آئٹ مُ علیہ السلام نہیں سمجھا سکے ، دوسر ہے بیغیم نہیں سمجھا سکے اور کون سمجھا سکتا ہے۔ و مَسا آئٹ مُ بِمعْ بِحِدِ نِینَ فِی السَّم آ ہے ، اللَّه مَا بَر نہیں کر سکتے رہ کوز مین میں و آلا فیمی السَّم آء اور نہ آسان میں ۔ رَبِ تعالی کے فیصلے کوکوئی ٹال نہیں سکتا ہے تہیں بیدا کیا تم آگئے جب مارے گامر جا و سے موت کوٹال نہیں سکتے ۔ اردو کے مشہور شائر ذوق کی اشعر ہے گامر جا و سے موت کوٹال نہیں سکتے ۔ اردو کے مشہور شائر ذوق کی اشعر ہے لئی حیات ، آئے ، نشا لے چلی ، چلے الی حیات ، آئے ، نشا لے چلی ، چلے الی خیات ، آئے ، نشا لے چلی ، چلے الی خوشی نہ آئے ، نشا بی خوشی ہے کے ۔

زمین آسان میں جو فیصلہ رب تعالی فرما کیں گے وہی ہوگا اور یا در کھنا وَ مَسَالَکُمُ مِنُ دُوُنِ اللّٰہ مِسْنُ وَ لِنِیْ وَ لَا نَصِیْرِ اور نیس ہے تمہارے لیے الله تعالیٰ سے نیچے نیچے کوئی حمایت اور نہ کوئی مددگار۔ وَ لمی اس کو کہتے ہیں جوز بانی زبانی حمایت کرے۔ جس طرح لوگ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ مظلومان شمیر کی حمایت کرتے ہیں۔ اور نہ صیہ راسے کہتے ہیں جو مملی طور پر مدد کرنے والا ہو۔ تو رب تعالیٰ جب بکڑے گانہ تو کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔

## وَالْكِنِيْنَ كَفَرُوْا بِالْنِي

الله وَلِقَالِهَ أُولِيكَ يَبِسُوْا مِنْ رُحْمَتِيْ وَ أُولِيكَ لَهُ مَ عَذَاكِ ٱلِيَمُ ﴿ فَهَا كَأَنَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا آنَ قَالُوا اقْتُلُوهُ اَوُ حَرِقُونُهُ فَأَنْجُلُهُ اللَّهُ مِنَ التَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِتٍ لِّقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ®وَقَالَ إِنَّكَا الْمُخَانَتُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ أَوْتَانَا لَمُودَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نِيَا أَثُمَّ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَغْضِ وَيَكْعَنُ بَعُضُكُمُ بِعُضَّا ۚ وَمَا وَلِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِرِيْنَ أَفَّا فَأَمَنَ لَهُ لُوْطُمُ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَّى رَبِّنْ إِنَّكَ هُوَالْعَيْزِيْزُ الْعُكَنِيمُ ۗ وَوَهَنِنَا لَهُ إِلْسُلِّقَ وَ يَعُنَّقُوْبَ وَجَعَلُنَا فِي ذُرِيتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنَهُ آجُرَة فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِيِينَ @ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اوروه لوك جنهول نے كفركيا بايلتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آيتوں كا وَلِمَفَآئِهِ اوراس كى ملاقات كا أُولَئِكَ يَهِي لُوكُ بَيْنِ يَسِيْسُوا مِنُ رَّحْمَتِی جومایوں ہو کے ہیں میری رحمت سے وَ اُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ ٱلْمُهُ ال كه ليعذاب بدروناك فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِة يس بيس تقاابراجيم عليه السلام كي توم كاجواب إلا أن قَالُوالمرب كمانهون نِي كُهَا اقْتُلُوهُ قُلْ كرواس كو أوْ حَرَّقُونُهُ بِإِس كُوٓ اللَّهُ مِن جِلاوَ فَأَنْجُهُ اللَّهُ

لیں اللہ تعالی نے ان کو نجات وی مِنَ النَّارِ آگ سے إِنَّ فِنَى ذَلِكَ بِ شكاس ميں كاينتِ البته نشانياں ہيں لِلقَوم يُسوُّم بُونَ اس قوم كے ليے جو ایمان لاتی ہے وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اِنسما اتَّبْحَدُتُم بِشكتم نے بنالیا مِن دُون اللهِ الله الله تعالی سے نیچے نیچ اُو تَانًا بتول کومعبود مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمُ آيس كَ محبت كى بناير فِسى الْحَيْوةِ اللُّهُنِّيَا ونياكى زندگى مِس ثُمَّ يَوُمَ الْقِينْمَةِ پُرقيامت والدون يَكُفُرُ بَعُضُكُمْ بِبَعْض الْكَاركري كَابِعض تمهار ك بعض كا وَّ يَلُعَنُ بَعُطُنكُمْ بَعُضًا اورلعت بجيجيں كَتمهار ك بعض بعض پر وَمَاوا كُمُ النَّادُ اور مُحكاناتهاراآگ بوگى وَمَا لَكُمُ مِّنُ نُصِرِيُنَ اورنبیں ہوگاتمہارے لیے کوئی مددگار فائمن لَهٔ لَوُطٌ پس تقدیق کی خضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط علیہ السلام نے و قسال اِنٹی اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک میں مُهَاجِرٌ جمرت كرنے والا ہوں إلى رَبّى اين رب كى طرف إنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْمَحَكِيمُ بِشَك وه رب غالب بِحَمَت والاب وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْهِ فِي اور بهم نه عظا كيا ابراجيم عليه السلام كواسحاق وَ يَعْقُونُ أور يعقوب وَ جَعَلُنَا فِنَى ذُرِّيَّتِهِ اورر كهدى تم في ان كي اولاد ميس النُّبُوَّةُ نبوت وَالْكِتَابَ اوركتاب وَالتَّيْنَاهُ أَجُوهُ اورديا بم في اللَّائيا دنيامين وَإِنَّهُ اور بِيثِك وه فِي الْأَخِوَةِ آخرت مِن لَمِنَ الصَّلِحِينَ البته نیکوں میں ہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا داقعہ پہلے ہے چلا آ رہا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ

السلام ملک عراق کے علاقہ اُر پیل بیدا ہوئے۔ آج کل کے جغرافیہ بیں اس کا نام گوئ بروز ن طوبی ہے۔ بیکلدانی حکومت کا دارالخلافہ تھا نمر ود بن کنعان بڑا مشرک ، کافر ، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور بیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اورلوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی کافی تقریر پہلے گزرچکی ہے یہ بھی انہی کا بیان ہے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کو سنایا اور مجھایا وَ الَّذِینَ کَفَرُو اللهِ اللهِ اوروہ لوگ جاور ہوں کی اللہ اللہ اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے انکارکیا اللہ تعالیٰ کی آیوں کا۔ آیت سے حسی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے اور معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

### لفظآيت کي وضاحت :

ذخيرة الجنان

حسی آیت سے مراد مجزہ ہے یعنی اللہ تعالی کے پیغیبروں کے ہاتھوں پر جومجز ہے فلا ہر ہوتے ہے اللہ تعالی کی طرف سے فلا ہر ہوتے ہے اللہ تعالی کی طرف سے نشانی نہیں ہے ۔ نظر تو ان کوسب کچھ آتا تھا جیسے کے والوں نے جاند دو کمٹر ہے ہونے کا انکار کیا ہے کہ کر کہ یہ بڑا طاقتور جادو ہے ۔ جاند دو کمٹر ہے ہواانہوں نے ویکھااس کا انکار نہیں کیا کہ جاند دو کمٹر نے ہوانہوں نے ویکھااس کا انکار نہیں کیا کہ جاند دو کمٹر نے ہیں ہوا۔ اللہ تعالی کی طرف سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ کر یہ مطلب ہے انکار کیا جادو کہہ

نداق از ایا۔ کہتا ہے....

### ۔ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا بس اتن بات ہے جس کے لیے محشر بیا ہوگا

بھئی! یہ چھوٹی بات ہے کہ کافروں کو دوزخ ملے گااورمومنوں کو جنت؟ اے بے وقو ف تو مذاق كرتا ہے۔ تو فرما يا جنہوں نے اللہ تعالى كى آيتوں كا انكار كيا اوراس كى ملا قات كا انكار كيا أولنيك يَنِسُوا مِنْ رُحْمَتِي يَهِالوَّكَ بِين جومايون بوت بين ميري رحت ے حالانکہ وَ رَحْبَمَتِی وَسِعَتْ مُحُلَّ شَیْ ءِ [سورۃ الاعراف]''اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کووسیج ہے۔ ' وَ اُولَٰنِکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اور يَهِي لوگ بين جن مے ليے ورد ناک عذاب ہے۔ بدرب تعالی کا پیغام حضروت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان میں لوگوں كوسنايا \_ لوگوں نے كيا جواب ديا سنوا فَ مَا كَانَ جَوَابَ قُومِ قَيْمِ كِي تَعَالِرا مِيم عليه السلام كي قوم كاجواب إلا أنْ قَالُوْ أَمَّر انهوں نے بيكها افْتُلُوهُ ابراہيم عليه السلام كُوَلِّلُ كُرُو ۚ أَوُّ حَرَقُونُهُ بِالسَّكُوآ كُ مِينِ جِلادوكُ السِنْ جَارِكِ بِتَ تَوْرُكُر بِعارِ كَالْمِج جلائے ہیں۔ چنانچے ای پراتفاق ہوا کہ آگ میں جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف دوآ دمی تھے۔ایک کا ذکر ابھی آ گے آر ہاہے حضرت لوط علیہ السلام جوابراہیم علیہ السلام کے تجييج تھے اور بعد میں پنجمبر بے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محتر مہ حضرت سارہ علیہا السلام جوابراہیم علیہ السلام کی چیاز ادبہن تھی۔انہوں نے ساتھ دیا تیسرا کوئی آ دی ساتھ وینے والانہیں تھاسب نے اتفاق کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دو۔ ابراجيم عليه السلام كوآك مين والني كاقصه:

تاریخ اورتفسیر کی کتابوں میں بڑا عجیب منظر لکھا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

جلانے کے لیے بہت بوابھٹا تیار کیا گیا اور شہر یوں اور دیہا تیوں سے لکڑیوں کا چندہ مانگا

گیا کہ لکڑیاں لاکراس میں ڈالتے جاؤ۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں جوسہارے کے بغیرچل نہیں

سکتی تھیں ہاتھ میں لاتھی اور سر پرلکڑیوں کا گھا لے کر جاری ہیں۔ اماں! کہاں جارہی

ہے؟ کہتی ابراہیم کو جلانا ہے آگ میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے جارہی ہوں۔ آگ میں

ڈالنے کا دن مقرر ہوا۔ انجینئر ھیز وم نے آلہ تیار کیا جس کے ذریعے اٹھا کر کھینکنا تھا اس

ڈالنے کا دن مقرر ہوا۔ انجینئر سیز الہ تھا کہ بڑے بڑے پتھروں کو بغیر ہارود کے اٹھا کر تھوں پر

ہمینکا تھا اسے ھیزم انجینئر نے تیار کیا تھا۔ بعد میں میآلہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ تاریخ

بتلاتی ہے کہ محمد بن قاسم جب چھ ہزار کی فوج لے کر راجہ داہر کے مقابلے میں آئے توان کی

منجنیتی پر یانج سوآ دی بیٹھے تھے۔

منجنیتی پر یانج سوآ دی بیٹھے تھے۔

کوئیں چھوڑ ا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فَانْجهُ اللّهُ مِنَ النّادِ پیہم نِهِالبہ نشانیاں ہیں لیکن کس السلام کوآگ سے اِنَّ فِی ذلِک کَ الایت بِحثک اس میں البہ نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے لِفَوْم ہُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے کہ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا اور خشندی ہوگئ اور اس جگہ باغ بن گیا ہے بری نشانیاں ہیں گر مانے والوں کے لیے وَفَالَ اور الرابراہیم علیدالسلام نے فرمایا اِنَّهُ اللّهُ اَوْ فَانَا پَختہ بات ہے کہ جن کوتم نے معبود بنایا ہوا ہے اللہ نتوالی سے نیچ نیچ وہ بت ہیں۔ بہتم ارابتوں کو معبود بنانا حَودَ قَا بَیْنِکُمُ فِی الْحَیوٰ قِ اللّهُ نُیَا آپس کی عبت کی بنا پرونیا کی زندگی میں۔ معبود بنانا حَودَ قَ بَیْنِکُمُ فِی الْحَیوٰ قِ اللّهُ نُیَا آپس کی عبت کی بنا پرونیا کی زندگی میں۔ اس کی ایک تفیر ہے کہ چونکہ تمہاری ان بتوں کے ساتھ دوتی اور محبت ہاں لیے تم اس کے اس کے ان کومعبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفیر ہے کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کومعبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفیر ہے کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتوں کومعبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفیر ہے کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتوں کومعبود بنایا ہوا

سوسائٹیٰ کےاثرات:

سوسائی کابرااڑ ہوتا ہے مجلس کابرااڑ ہوتا ہے۔ بُری مجلس کی وجہ سے پیغبر کا بیٹا
کنعان کفروشرک میں مبتلا ہو کراللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا۔ کنعان کی مجلس جب بر بے لوگوں
کے ساتھ شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام نے براسمجھایا کہ بیٹے میری حیثیت دیکھو میری
پوزیشن دیکھو میرا ماحول دیکھوان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کہنے لگا ابا جی ! یہ میرا کیا بگاڑ لیس
سے ۔ لیکن اس بری مجلس نے اس کو کفروشرک پر آمادہ کیا وہ رب تعالیٰ کا نافر مان اور باغی
ہوا۔ دنیا میں پانی کے اندر غرق ہوا اور آخرت میں ہمیشہ دوز نے کے اندرر ہے گا۔ تو بری
مجلس کا بھی اثر ہوتا ہے اور بر ہے ساتھی کا بھی۔ فاری زبان کا مقولہ ہے

#### پار بداز مار بدبسیار بد

'' کُراساتھی کُرے سانب سے بھی بُراہو تاہے ۔''اورسوسائٹی آ دمی کی پیجان ہو تی ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کتمہیں کسی آ دمی کے متعلق بیہ یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک ب یابد ہفر مایا فَلْیَنْظُرْ مَنْ بُعَالِلُ " پس دیھواس کے دوست کیے ہیں'اس ک سوسائٹی کیسی ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تہمیں خود بخو دیتا چل جائے گا کہ بیہ آ دمی کیسا ہے۔اگرمجلس اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اچھا ہے اورا گرمجلس بُری ہے تو یہ بھی پڑا ہے۔ تو فر مایا کہتم نے جو بتوں کومعبود بنایا ہے دنیا کی زندگی کی دوئتی کی بنایر بنايا بي كن يا در كهنا! ثُمَّ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ كَلِم قيامت واليون يَكُفُرُ بَعُضُكُمُ بِبَعُض ا نکار کریں گے بعض تمہار ہے بعض کا۔ بیتمہارے معبود تمہارا انکار کریں گے اور تم ان کا ا تكاركروك وَ يَلْعَنُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا أورتم أيك دوسرب يرلعنت بهيجوكيتم معبودول ير اورمعبودتم پرلعنت بھیجیں گے۔اس طرح جن کی دوئتی کی وجہ ہےتم غلط راستے پر چلےتم ان ِ پرلعنت بھیجو گے اور وہ تم پرلعنت بھیجیں گے ۔ بیہ بات سوچنے اور بمجھنے والی ہے آئکھیں بند ہونے کے بعد پجھی ہیں کرسکو کے وَمَاوا مُحَمُّ النَّارُ اور ٹھکا ناتمہار اووز خ ہے وَمَا لَکُمْ عِنْ نُصِويُنَ اور بَهِين موكاتمهار لے ليے كوئى مددگار فائمنَ لَهُ لَوُطُ يِس تصديق كَ ابراہیم علیہ السلام کی لوط علیہ السلام نے جوان کے سکے بھتیج تھے لوط بن ہاران بن آزر و قَالَ اور فرمایا ابرا ہیم علیہ السلام نے اِنّی مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبّی بِ شک میں ججرت کرنے والاہوں اپنے رب کی طرف۔اپنے رب کی رضا کے لیے عراق سے شام کی طرف -اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تھے کافی سفر تھا لىكن وه لوگ بروى همت والے ہوتے تھے۔ إنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِي شَك اللَّهُ تَعَالَىٰ

غالب ہے حکمت والاہ و و کھنے آنے اِسْحَق اورعطاکیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق۔ چونکہ جرت کا ذکر ہے اور جرت میں حضرت سارہ ساتھ تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے بیدا ہوئے اس لیے یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں گر ان کی والدہ ہجرت کے سفر میں ساتھ نہیں تھیں راستے میں بلی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام ہا جرہ ہے۔ چونکہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر اجرت کا ہے اس لیے فر مایا کہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر اجرت کا ہے اس لیے فر مایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بیتا عطافر مایا۔ پھریعقوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بیتا عطافر مایا۔ پھریعقوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے بیتا عطافر مایا۔ پھریعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف السلام میں۔

### - این خانه جمه آفتاب است

وَ جَعَدُنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوعَ اورد كادى بم نها براجيم عليه السلام كى اولا ديس نبوت اسحاق عليه السلام بى ، ان كے بينے يعقوب عليه السلام ، ان كا لقب اسرائيل ہے۔ اسراء كا معنی عبد اور ايل كامعنی الله ـ تو اسرائيل كامعنی بنا عبد الله ـ ان كى اولا و ميس حضرت عيسیٰ عليه السلام تک چار بزار پيغ برتشريف لائے بيں اور حضرت اسماعیل عليه السلام كى اولا و ميں صرف آنخضرت بي اور حضرت ابرانيم عليه السلام كى اولا دميں بيں ـ تو فر ما يا بم نے ان كى اولا دميں بيں ـ تو فر ما يا بم نے ان كى اولا دميں نبوت ركھى وَ السيح سيالف لام جنس كا ہے مرادكتا بيں ، تو رات، ان كى اولا دميں نبوت ركھى وَ السيح سيالف لام جنس كا ہے مرادكتا بيں ، تو رات، انجي مؤرد ان كى اولا دميں تيں ، تو رات، انجي مؤرد ان كى اولا دميں نبوت ركھى وَ السيح الله انجوز أه فِي اللّه فيكا اور ديا بم نے ابرانيم عليه السلام كواجر دنيا ميں كه آج بھى دنيا ميں ابرانيم عليه السلام كواجر دنيا ميں كه آج بھى دنيا ميں ابرانيم عليه السلام كواجر دنيا ميں كه آج بھى دنيا ميں ابرانيم عليه السلام كواجر دنيا ميں كه آج بھى دنيا ميں ابرانيم عليه السلام كواجر دنيا ميں كه آج بھى دنيا ميں ابرانيم عليه السلام كانام عقيدت اور اور ب

کراتھ لیا جاتا ہے ابرائیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہی ہیہ کہ سب پیغیروں کا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں۔ یہودی، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی عیسائی ابراهام کہتے ہیں۔ عبدالقادر جیلی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب کھی ہے '' الانسان الکافل'' اس میں وہ کھتے ہیں کہ ہندوجس کو برها کہتے ہیں وہ ابرائیم علیہ السلام ہیں، برها مہارائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابرائیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عظمت، نفنیلت اور شہرت عطافر مائی ہے وَانسه فیصی الله خورة فیص الصلیحین اور بے شک وہ آخرت میں البحة نیکوں میں سے ہیں۔ یہ بات اللہ جورة فیص اللہ تعالیٰ کی محلوق میں سب سے پہلا اور بلندورجہ حضرت محدرسول اللہ جا کا ہے دومرا درجہ ابرائیم علیہ السلام کا ہے۔



T+ T

وَلُوْطَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ اِتَكُمُ لِتَانُوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ اَحْدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ اَيْكُمُ لِتَانُوْنَ الْعَلَمِينَ ﴾ اَيْكُمُ لِتَانُوْنَ الْعِيمَالَ وَتَقَطّعُوْنَ السّبِيلَ لَا وَتَانُّوْنَ فَى نَادِيكُمُ الْعِيمَالَ وَتَقَطّعُوْنَ السّبِيلَ لَا وَتَانُونَ فَى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَكَاكُونَ وَكَانُونَ فَى نَادِيكُمُ الْمُنْكِرِ فَى الصّدِقِينَ ﴿ وَاللّهُ الْمُنْكِينَ ﴿ وَلَمَا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله تعالى كاعذاب إنْ مُحُنُتَ مِنَ المصَّدِقِينَ الرَّبِيرِ آبِ فِي كَهَا والول مين سے قال کہالوط علیہ السلام نے رَبِّ انْتصُونِی اے میرے رب میری مدد کر عَلَى الْقَوُم الْمُفُسِدِيْنَ فسادى قوم كمقابِلِين وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلُنا ٓ اور جب آئے ہمارے بھیج ہوئے فرشتے اِبُواهِیُمَ ابراہیم علیہ السلام ك ياس بِالْبُشُرى خُوش خِرى لِي كَالُو آ انهون نِي كَهَا إِنَّا مُهُلِكُو آبِ شك بهم بلاك كرنے والے بين أهل هذه الْقَرِيّةِ أَسْ اللَّهِ وَاللَّهُ أَهُلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ بِشكار سِنتى كربنوا لفظالم بين قَالَ ابراميم عليه السلام نے فرمایا إنَّ فِیْهَا لُوطًا نِهِشَك اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں قَالُوُا فرشتوں نے کہا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيُهَا جَمِ وَبِ جَائِے بِي اس کے رہنے والوں کو لَننَجَينَا البت بمضروراس کونجات دیں گے و اَهٰلَهٔ اوراس کے اہل کوبھی اِلَّا امُسوَاَ تَسَهُ مَّرَاس کی بیوی تکسانَٹ حِسنَ الْعَبْبِرِیْنَ ہوگی پیجھے دہنے ا والول ميں ـ

ابراہیم علیہ انسلام نے عراق میں اسی سال قوم کو بلنے کی:

کل کے درس میں سے بات تم من مجکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کم دبیش ستر ، استی سال اپنے والد اور اپنی قوم کو بہلیغ کی ۔
گر اسنے طویل عرصہ میں سوائے اہلیہ محتر مہاور بھینچے لوط علیہ السلام کے اور کوئی ایمان نہیں لایا ۔ حضرت لوط علیہ السلام تو پنج بہر تھے اور پنج بمبر بیدائشی طور پر کفر وشرک سے پاک بوتا ہے۔ پھر یہ بھی تم پڑھ اور بن مجلی ہوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھٹے میں ڈالا

' گیااللّٰہ تعالٰی نے آگ کو ہاغ بنا دیا۔ پھراللّٰہ تعالٰی نے ججرت کا حکم دیا تو وہ عراق ہے شام جلے مجئے ۔حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی اور تھم ہوا کہ ستی سدوم ادراس کے آس بیاس کے لوگوں کو تبلیغ کرو ۔حضرت لوط علیہ السلام جب ان لوگوں کے یاس گئے تو وہ لوگ ان کے طور اطوار ،خوش اخلاتی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کورشتہ دے دیا حالانکدرشته دنیا کے مشکل مراحل میں ہے ایک مشکل مرحلہ ہے ایسے ہی کوئی بہن بٹی نہیں دیتا۔رشتہ دے دیا گرکلمہ نہیں پڑھا۔اس زمانے میں مومن کا فرکارشتہ جائز ہوتا تھا۔ اسلام میں بھی سولہ سال تک ، تیرہ سال مکہ تمرمہ کے اور تین سال مدینہ منورہ کے کا فروں کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ ہجرت کے تیسر ہے سال کے آخر میں سورہ بقرہ کی بیآیات نازل موتين وَلا تُنْكِحُوا الْمُشُوكَتِ حَتْى يُؤْمِنٌ "اورمشرك عورتول كماته نكاح نهرو يهال تك كدوه ايمان لے آئيں۔ 'اور آھے آتا ہے وَ لَا تُسنَكِحُوْا الْمُشُوكِيُنَ حَتَّى · يُبِينُّوا ''اورنكاح نه كرومسلمان عورتوں كامشركوں كے ساتھ يہاں تك كهايمان لائتيں۔ "اس آیت سے پہلاتھ منسوخ ہو گیا۔حضرت لوط علیہ السلام نے کافی عرصہ اس کو تبلیخ کی اس بیوی سے دو بچیاں بھی پیدا ہوئیں ۔بعض نے تین بچیاں بھی لکھی ہیں مگر دو کا ثبوت واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ بیوی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا بچیوں نے کلمہ میں والد کا ساتھ دیا وہ ماں سے متاثر نہیں ہوئیں ۔ حالا نکہ طبعی طور پر بچیوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے اور ماں سے متاثر ہونا فطری امر ہے۔لیکن ان کی قسمت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کوامیان کی توفیق عطا فر مائی ۔حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس بستی ہے ہجرت کی تو ان کے ساتھ بيدو بيجيال اورياريج حيمآ دمي اور تصاور بس\_

### قوم لوطى بدكاريون كاذكر:

الله تعالى فرمات بين وَلُوطُ اورجم في بهجالوط عليه السلام كورسول بناكر إذ قَالَ لِفَوْمِةِ جَس ونت فر ما يالوط عليه السلام نے آئی قوم کو۔ شہر سدوم اور اس کے آس باس ربخ والوس كوكها إنشكم لتسأتون الفاحشة بشكتم البتدكرت موجعاني الس مَا سَبَقَكُمُ بِهَا نَهِين سبقت كيتم سے اس بے حیائی مین مِن آحد كسى آيك نے مِنَ المُعلَمِينَ جَهان والول ميں ہے۔ بيجوخباشت تم كرتے ہوتم سے يہلے جہان ميں كى ايك نے نہیں کی ۔ ندانسان کنے ندجن نے ۔ قرآن کریم کی پیض قطعی واضح کررہی ہے کہ بیہ ہے حیائی پہلے کسی نے نہیں کی اَنِٹ کھ لَتَاتُنُونَ الْوَجَالَ کیا بے شک تم اپنی شہوت مردوں پر يورى كرتي مو وَتَفَطَعُونَ السَّبِيلَ أوركافي موتم راسة كوجورب تعالى في شهوت كى تحکیل کے لیے بنایا ہے۔اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مردبھی پیدافر ہائے عورتیں بھی پیدافر مائیں ۔ جائز طریقے ہے عورتوں کے ساتھ نکاح کرواورا بی خواہش کو پورا کروا در غلط راسته اختیار نه کرویه بُرا کام ہے۔ ادر تَفَعَطَعُونَ کی دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہتم راہ کا منتے ہو۔ یعنی راستے پر جانتے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہواوران کا مال واسباب نوٹے ہواور بینفیربھی بیان کی گئ کہ راستے پر چلتے لوگوں کو پکڑ کران کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے۔ کیونکہ وہ بڑے تنومنداور طاقتورلوگ تھے۔ حدیث اورتفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کی میر انی س کرراستوں برآنا چھوڑ دیا تھا۔ وٹنے آٹو ن فی مادینگ المنتكر ادرتم كرت موايئ مجلس من برى باتنب ات بيشم اورب حيات كمجلس میں بھی یہ برائی کرنے سے بازنہیں آتے تھے حال تکہملس میں آ دی تھوڑی بہت شرم کرتا ہے کیس بہ باز نہیں آتے تھے۔ پھرمجلسوں میں گوز ہازی کا مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ

جس کی ہوا زیادہ آواز کے ساتھ نکلے وہ بہادر ہے۔ اور ایک دوسرے کے منہ برتھو کتے ہے۔ انگیوں اور ناخنوں پر مہندی لگائی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو چھیٹرتے تھے۔ جیسے عور تیں آج کل ناخن پالش لگاتی ہیں۔ بیسب سے پہلے سدومیوں نے شروع کی ہے۔ وضو کے لیے اہم جزئیات:

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ناخنوں پر پاکش لگی ہوئی ہوتو نہ وضو ہوتا ہے اور نقسل ہوتا ہے نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا ۔ کیونکہ لمبے ناخنوں کے بیچے میل جمع ہو جاتا ہے یانی نیجےنہیں پہنچتااور ناخن یالش سے لیپ ہوجا تا ہے یائی نیجےنہیں جا تا۔اور پیمسکلہ بھی تم بار ہاس چکے ہو کہ فقہائے کرامٌ فر ماتے ہیں کہ بے وضویجدہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بے وضویحدہ کرنا کفر ہےاور کفرے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ فقنہا ءکرام کا طبقہ بڑا مختاط طبقہ ہے۔جنعورتوں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے لیے ناخن ہیں وضوتو ہوانہیں بجدہ کرے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اولا دحرامی ہوگی پھروہ ان کا کیا کہنا مانے گی۔ ان مسائل کو چھوٹا نہ بچھو یہ بڑے مسائل ہیں۔ان مسائل کی گھر دں میں تگرانی کرو۔اور بیہ مسئلہ بھی میں نے کئی دفعہ مجھایا ہے کہ عورتوں نے ناک میں کو کا پہنا ہوتا ہے۔اگر کو کے والے سوراخ میں یانی نہ گیا تو دضونہیں ہوگا اور نہ ہی عشل ہوگا۔عورتیں دم کرانے کے لیے آتی ہیں ان ہے یو چھتا ہوں کہ بٹی وضوکرتے وقت ناک کے سوراخ میں یانی ڈالتی ہوتو سومیں سے ایک دوکہتی ہیں کہ ڈالتی ہوں ۔ بیض کہتی ہیں کے معلوم نہیں یانی جاتا ہے کہبیں جا تا بعض کہتی ہیں کہ ہمیں تو مسئلے کاعلم نہیں ہے۔ بیڑ اغرق ہو گیا ہے۔ جو بے دین ہیں ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ جوایئے آپ کو دین دار کہلاتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔اور بیمسئلہ پھی کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ باریک دو پٹا جس سے سرکے بال نظرآ تے

ہوں اس کے ساتھ قطعاً نماز نہیں ہوتی جاہے درواز ہ بند کر کے بجل بند کر کے کمرے کے باندر ہی کیوں ندنماز پڑھی جائے۔

اس طرح ٹیڈی لیاس ہو۔عورت کی کلائی بفترر دوانگشت ننگی ہوتو قطعانما زنہیں ہوگی ، کان ننگے ہوں عورت کی نماز نہیں ہوگی ۔ بیرسائل اپنے گھروں میں جا کرسمجھا وُ اور پھران کی نگرانی کر داور جوعزیز رشته دارعورتین آئین ان کوبھی سمجھاؤ ۔ تو فر مایا کہتم اپنی مجلسوں يس برى باتيس كرتے مو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِةَ لِين بَين تقالوط عليه السلام كي قوم كا جواب إلَّا أَنْ قَالُوا مُّربِيكانهول في النِّينَا بِعَذَابِ النَّهِ لا وَجارِ عِياس الله تعالى كاعذاب إن مُحنَّتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرّبين آب يج بولن والول مين \_ - جمين عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤعذاب، دریس چیزی ہے قبال کہالوط علیہ السلام نے رَبَ انْتَصُونِنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ \_ رَبِّ أَصَلَ بِينَ يَا رَبِّي تَفَا يَكُرُمِا 'كوبشى حذف کردیا گیااورآ خری می کوبھی حذف کر دیا گیا۔ معنی ہوگا ہے میرے رب معزی مدد کریں فسادی توم کےخلاف،فسادی توم کے مقالبلے مین میری مدد کریں۔آ گے ذکر آرہا ہے درمیان میں ایک اور بات کا بیان ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو ہیں سال کے قریب تھی اور اہلیہ محتر مدحضرت سارہ علیہ السلام کی ا**ح**ھانو ہے ثنانو ہے اور بعضٌ سوبھی ہتاتے ہیں ۔ کیکن بچی بچنہیں ہوا تھا۔حضرت ابراہیم علیہالسلام گھرتشریف فر ما تھے کہ اچا نک مہمان آ گئے ۔تفسیروں میں جھ کا ذکر بھی آتا ہے ، دس کا ذکر بھی آتا ہے ، ہارہ کا ذکر بھی آتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور خیال کیا کہ ایک آ دھ مرغا تو کام نہیں آئے گامہمان زیادہ ہیں اور چبرے بشرے ہے اور کپڑوں ہے معبز زمعلوم ہوتے ہیں ﷺ ایک بچھڑا یالا ہوا تھااس کو ذرج کر کے گھر دیا کہاں کوروسٹ کرنا

þ

ہے شور بے والانہیں بنانا۔ مہمان بڑے مزے سے بیٹے رہے اور بیکارر وائی ہوتی رہی۔ مرید سر

يهلخ زمانے كے داكوآج كى نسبت شريف ہوتے تھے:

جل وفت موشت تیار ہوگیا تو تھالوں میں رکھ کرمہمانوں کے سامنے پیش کیالیکن مہمانوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے ۔سورۃ طلہ آبت نمبر علامیں ہے فَاوُجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةٌ "حضرت ابراجيم عليه السلام في دل مين يجه خوف محسوس كيا کر لگتا ہے کہ بیالوگ کسی ایجھے ارادے سے نہیں آئے۔ کیونکہ اس ز مانے کے چورڈ اکو بہ نسبت آج کے زمانے کے چوروں اور ڈاکوؤں کے بشریف ہوتے تنے جس کے گھر سے کچھکھا بی لیتے تھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کونمک حرامی بیجھتے تھے۔اور آج کل کے ڈ اکوآتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں کہاں ہیں؟ کھانے بینے سے فارغ ہوکر کہتے ہیں کہ سیف اور تجوری کی جابیاں لاؤ۔اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کوئی حساب ہی مہیں ہےدن دیباڑے لوٹتے ہیں۔ کوٹھیوں میں داخل ہوکر، بسوں میں کھس کر، بازاروں میں لوٹ مارکرتے ہیں ، بنک لوٹتے ہیں حالا تکدان کے گن مینوں کے یاس بندوقیں ہوتی ہیں مگران کوکوئی ڈرخوف نہیں ۔ بیساری خرابی غلط نظام کی وجہ ہے ۔ جب تک نظام درست نہیں ہوگا یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی اور نظام کی درتی یہ ہے کھ اللہ تعالیٰ کے قانو ن کو نا فذ کیا جائے ہم سعود پیرجا کر دیکھے لو دہاں سامان کھلے میدان میں دس دن پڑار ہے کوئی نہیں چھیٹرتا۔ بڑی بڑی سونے کی دکا نیں ہیں کوئی من مین نہیں ہے حالانکہ و ہاں بھی تکمل اسلامی قانوین نافذنہیں ہے چند صدود نافذہیں جن کی بیر برکات ہیں کہ اگر کسی کا جنگل میں ڈیرا ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی نہیں چھیٹر تا اور یہاں شہروں میں تھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور آزاوی کے جشن منائے جاتے ہیں۔جشن آزادی

منانے کا کیامعنی ہے؟ بس لوگوں کوالو بنایا ہوا ہے۔ یہ آزادی جوتم نے بہ کی ہو گی ہے قرآن کے خلاف،اسلام کے خلاف اس پر ہزارلعنت۔

تو خرجب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراسیم علیہ السلام نے دل میں ڈرمحسوں کیا۔فرشتے ہمھ گئے کہنے گئے کلا تسخف اِنّا اُرْسِلْنَا اِلَی قَصُوم لُسون وَ ہِن ڈرمحسوں کیا۔فرف نہ کھا کیں بے شک ہم بھیج ہوئے ہیں قوم لوط کی قسون م لُسون ہوں ہوں ہوں کے ہیں ہوں کہا گئی ہوں ہے ہم کھانا نہیں کھاتے آپ کو طرف ۔'' میں جرائیل ہوں یہ میکائیل ہے ، یہ اسرافیل ہے ہم کھانا نہیں کھاتے آپ کو خوش خوش خبری سانے آئے ہیں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور پھراس کے بعد یعقوب پوتا ہوگا۔ حضرت سارہ علیماالسلام کھنگیں یہ ویڈ گئی گئی گئی اُللہ وَ اَفَا عَجُودٌ وَ هُلَّذَا بَعُلِی شَیْحًا دِسْرَت سارہ علیماالسلام کھنگیں یہ ویڈ گئی گئی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے اس کی عمر انگلیس سال ہے۔''فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں سے کہدر نے ہیں رب تعالیٰ آپ کو ایک سویس سال ہے۔''فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں سے کہدر نے ہیں رب تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دےگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلُنَا اِبُراهِیْمَ اور جب آئے ہمارے ہیں جائیسٹے ہوئے فرشے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بسائیسٹ رہی خوش خبری لے کر۔ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش خبری کے لیے تو ایک آ دھ فرشتہ ہی کافی تھا اور یہ اچھی خاصی ٹیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش خبری کے لیے تو ایک آ دھ فرشتہ ہی کافی تھا اور یہ ابستی سدوم کو عبر کے اور پھر بستی سدوم کو غرق کرنا ہے۔ قَالُو آفر شتوں نے کہا اِنَّا مُھُلِکُو آ اَھُلِ هَذِهِ الْقَوْلِيةِ بِثُلَ ہِم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ هذِهِ سے اشارہ تھا بستی سدوم کی طرف جن کی طرف اور اللہ علیہ السالام گئے تھے اِنَّ اَھُلَھُا کُواْ ظَلِمِیْنَ بِحُسُ اس بستی کے رہنے والوں کو۔ هذِهِ سے اشارہ تھا بستی سدوم کی طرف جن کی طرف لوط علیہ السلام گئے تھے اِنَّ اَھُلَھَا کُوانُوْ اَظْلِمِیْنَ بِحُسُ اس بستی کے رہنے والوں کو ۔ ہذِهِ اِنْ اَھُلَھَا کُوانُوْ اَظْلِمِیْنَ بِحُسُ اس بستی کی دہنے والوں کو ۔ ہو کہ کی اور استان کی ہوائے کی اور استان کی کانہ کیا قے ۔ ان ایک کی اور استان کی کانہ کیا قیالے ایک کی اور استان کی کانہ کیا قیالے اُلے ایک کی اور استان کی کانہ کیا قیالے اور استان کی کانہ کیا قیالے کی اور استان کی کانہ کیا قیالے کے ایک کی اور استان کی کی کانہ کیا قیالے کی اور استان کی کی کہ کیا گئی کی کے کی کو کی کے کھوں کے بیا ہو کی اور استان کی کی کانہ کیا گئی کی کانہ کیا گئی کی کو کرنے کیا گئی کو کی کو کھون کی کھون کیا کہ کیا گئی کی کو کرنے کیا گئی کو کی کو کرنے کیا گئی کو کرنے کیا گئی کو کو کو کو کی کو کرنے کیا گئی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کرنے کیا گئی کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کو کو کو کو کو کو کرنے کیا گئی کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کے کو کرنے کی کو کرنے کے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی

ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اِنَّ فِیْهَا اُوُطُا ہے شک اس بستی میں میرے شکیے لوط علیہ السلام بھی تو ہیں ان کا کیا ہے گا؟ قَالُوا فرشتوں نے کہا نہ حُنُ اَعْلَمُ بِمَنُ فِیْهَا ہم فرب جانے ہیں ان کو جو وہاں رہتے ہیں ان کوکوئی خطرہ نہیں لَنْ نَدِجَینَهُ وَاَهْلَهُ البحتہ مضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے مانے والوں کو بھی ۔ مانے والول ہی دو میری طرف تھے۔ تو ہرز مانے بیٹیاں تھیں اور چند اور نیک بخت عور تیں تھیں باتی سب دوسری طرف تھے۔ تو ہرز مانے میں اکثریت میں اکثریت میں اکثریت میں اکثریت کی ابنا ہوں کی رہی ہے۔ آج اکثریت پرلوگوں کو گھمنڈ ہے۔ بھائی اکثریت سے کیا بنتا ہے اصل تو ایمان اور عمل ہے اس کے بغیرا کثریت کی کیا حیثیت ہے۔

آج بے نظیر کہتی ہے کہ ہم زیادہ ہیں (بے نظیر ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ تھیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ بچکی ہیں۔) نواز شریف کہتا ہے ہم زیادہ ہیں اکثریت ہماری ہے (نواز شریف بھی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ بچکے ہیں!) بھی اہم دونوں اسلام کے باغی ہوتمہاری اکثریت کا ہم نے کیا کرنا ہے تم ملک ہیں امن نہیں قائم کر سکے ۔ چوری، ڈائے قبل وغارت، بدمعاشی عام ہے۔ سارے ملکوں سے بد ترین ملک پاکستان کہوتو زیادہ بہتر ہے۔ جب تک قرآن کانظام نہیں آئے گایہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔

نوفرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ البیلام اور ان کے مانے والوں کو بچالیں گے۔ اِلاً المُسرَا تَهُ عَرَاس کی بیوی کو نجات نہیں سلے گی جس کا نام واصلہ ہے، ھاکے ساتھ سے انت المُسرَا تَهُ عَرَاس کی بیوی کو نجات نہیں سلے گی جس کا نام واصلہ ہے، ھاکے ساتھ سے انت الْعَبْوِیْنَ وہ بیجھے رہنے والوں میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پَر مارا، ساری بستی کو انتہالیا، بہت بلندی پر لے جاکرالٹاکر پھینک ویا۔

# وَلَكَا آنُ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُؤَطًا سِيءَ

بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَعْفُ وَلَا تَعْزُنْ ۗ إِنَّا مُنْجُونِكَ وَأَهُلُكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانِتُ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هٰذِهِ الْقَرْيَاةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوْا يَفُنُكُ قُوْنَ ﴿ وَلَقَانَ تَكُنَّا مِنْهَا ٓ الْيَدَّبُكِنَّا لَهُ لَا يَعَوْمِ يَعُقِلُونَ ٥ وَإِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا افْقَالَ يَقَوْمِ اغْبُرُا الله وَارْجُوا الْيُؤْمَرِ الْأَخِرَ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؟ فَكُنَّانُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَيْبِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُوْدًا وَقُلُ تُبَيِّنَ لَكُمْ مِينَ مُسَلِينِهِ مُرَّوَرُبِّنَ لَهُمْ الشَّيْطُ أَعْمَالُهُ مُوفِي فَكُنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوْامُسْتَبْصِرِينَ وَ قَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَنَ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ مُونُولِي بِالْبِيَنْتِ فَالسُّتَكُبُرُ وَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْاسَابِقِينَ۞

وَلَمَّ أَنُ جَآءَ تُ اورجس وقت آئ رُسُلُنَا ہارے بھیجہوئے فرشت لُوطا لوط علیہ السلام کے پاس سِنی ء بِھِمُ تووہ پریثان کردیئے گئے ان کی وجہ سے و ضَاق بِھِمُ اوروہ تُنگ ہوئے ان کی وجہ سے ذرُ عُاول میں و قَالُو اور کہا ان فرشتوں نے کا تَحَفُ آپ خوف نہ کریں و کا تَحَوَٰ نُ اور نہم کریں بِانَّا مُنجُور کے سے جائک ہم آپ کو بچانے والے ہیں و اَهٰلک اور نہم کریں بانَّا مُنجُور کے بیٹ ہم آپ کو بچانے والے ہیں و اَهٰلک اور

آب کے اہل کو اِلا المسر اَتک سوائے آپ کی بیوی کے سکا انسٹ مِن الُغنبويُنَ ہوگی بیجھے زہنے والول میں سے إنَّا مُنْزِلُوُنَ بِيْرَكُ ہما تارنے والے ہیں عَلَی اَهُلِ هَاذِهِ الْقَرُیّةِ السّبتی کے رہے والوں پر رِجُزًا عذاب مِّنَ السَّمَآءِ آبان سے بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُوْنَ اسْ وَجِرسے كہ بِنافر مانی كرتے ہيں وَ لَـقَـدُ تُوسُحُنَا مِنْهَآ إورالبته محقيق ہم نے جھوڑی اس بستی ہیں ایّهٔ نشانی بَیّنَةً واصح لِفَوْم یَسْعُقِلُونَ اس قوم کے لیے جوعقل سے کام لیتی ہے وَ إِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا اور بَهِيجابهم نے مدين كى طرف ان كے بھائى شعيب عليه السلام كو فَقَالَ يُس كَمِا انهول نَه ينقوم المميري قوم اعْبُدُوا اللّه عبادت كروالله تعالى كى وَارْجُوا الْيَوُمَ الْأَحِوَ اوراميدر كُواْ خرت كے دن كى وَ لَا تَعُتُوا اورنه يُحروفِي الْأَرُض زمين مِن مُفسِدِينَ فساد كرت بوت فَكَذَّبُوهُ يُس جَعِثْنا إِانهول مِن شعيب عليه السلام كو فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ يُس بَكِرُا ان کوزلز لے نے فَاصْبَحُوا ہیں ہوگئے وہ فِسی ڈارھِمُ اینے گھروں میں جُنِسِمِینُ تَکَمَّنُوں کے بل گرنے والے وَعَادًا اورہم نے ہلاک کیاعادتو م ہو وَّ ثُمُوُ ذَا اور قُوم شُود كُوبِهِي وَ قَدْ تُبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسِلْكِنِهِمُ اور تحقيق واضح مو حِكَ بِينَتِهار \_ ليان كرمكانات وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ اورمزين كياان ك ليه شيطان في أعُمالَهُمُ ان كاعمال كو فيصدَّهُمُ عَن السَّبيل لِين روكاان كورات سے و كانسۇا مستبصرين اور تصوه لوگ ہوشيار و قَارُونَ

اورقارون کوہم نے تباہ کیا و فِوُعَوْنَ اور فرعون کو وَهَامِنَ اور ہامان کو وَ کَلَفَهُ اَحِدَاءَ هُمُ مُّوْسِی اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موی علیه السلام بِالْبَیّنَتِ واضح ولائل لے کر فَاسُتَ کُبَرُوا فِی الْاَرُضِ پس انہوں نے تکبر کیاز مین میں وَمَا تَکانُوا سَابِقِیْنَ اور نہیں تصوہ بھاگر کوئل جانے والے۔

اوط علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں تم پڑھ کھیے ہو کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو يديغ اسحاق اوريوت بعقوب عليه السلام كي خوش خبرى دى به فرشتے جب ابراہيم عليه السلام کے پاس آئے تو ادھیر عمر کے لوگوں کی شکل میں آئے۔ وہاں سے جب بستی سدوم میں لوط علیہ السلام کے پاس مہنچ تو نوعمرار کوں کی شکل میں بارہ تیرہ سال، چودہ سال کی عمر میں ۔ بیہ وہی فرشتے تھے جوابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔جن میں جبرائیل علیہ السلام، ميكائيل عليه السلام ، اسرأ فيل عليه السلام خاص طور برآئے - جب مي فرشتے لوط عليه السلام کے گھر آئے تو دو پہر کا وقت تھا ان کو دیکھے کرلوط علیہ السلام شخت پریشان ہوئے۔اس کا ذکر ے وَكَمَّا أَنُ جَاءَ ثُ رُسُلُنَا لُوْظًا اور جس وقت آئ امارے بھے ہوئے فرشتے لوطعليه السلام كي إس سي عَ بِهِم ريشان كردية مح ان كى وجه و صَاق بههم ذَرْعُ اور تُنك موئ ان كى وجه يه ول من رير بيناني من انسان كادل تنك موتا ہے پریشانی کی وجہ پہنچی کہوہ تو م کی بدفطرتی کو جانتے تھے، بدکر داری ہے واقف تھے کہ قوم کو جب ان کاعلم ہوگا تو وہ مہمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، بدکاری کے لیے حملہ کریں گے اور مہمان کی عزت اور اکرام بھی ضروری ہے۔ حديث ياك بين آتائة تخضرت على في فرمايا مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ

الانجسو فَلْبُكُومُ صَٰبُفَهُ "جوآ دی اللہ تعالیٰ پرادرآ خرت پرایمان رکھتا ہے ہیں اس کو چاہیے کہ دہ اپنے مہمان کی عزت تو الدو فعلاً ہرطریقے سے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پیغمبر سے براموش کون ہوسکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ بات تھی کہ مہمانوں کی عزت اور اکرام بہت ضروری ہے اور دوسری طرف قوم کی بدکاری سامنے تھی۔ یہ سوج ہی رہے تھے کہ وَجَاءَ وَ قَوْمُهُ یُھُوعُونَ اِلْیُهِ [ہود: ۲۵]"اور آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی۔ "بوط علیہ السلام نے فر ما یا اے میری قوم ھو گھڑ آ ہے ان ان کی قوم کو رہ بیٹیاں ہیں تمہارے لیے پاک ہیں۔ "اس کی ایک تفییر بیٹیاں خرمایا کہ پیٹیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لیڈیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کہ پیٹیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لیڈیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کہ پیٹیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لیڈیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کہ پیٹیمبر روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لیڈیوں کو اپنی بیٹیاں کی ایک میں شدا سے ڈرومیر مے مہمانوں کو جا آبر و نہ کرو تو وہ کی لیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔

آج بھی عموماً بڑے عمر والے کوسب لوگ اہا ہی کہتے ہیں اگر چہ وہ حقیقاً والدنہیں ہوتا۔ بختے بھی عموماً بڑے عمر والے کوسب لوگ اہا ہی کہتے ہیں ان سے جائز طریقے ہوتا۔ بختے بھی تمام بیمیاں اہا جی ایکہتی ہیں۔ توبیقوم کی بیٹیاں ہیں ان سے جائز طریقے سے نکاح کرلو و کلا تُسخُوزُونِ فِی ضَیفِی ''اورمہمانوں کے ہارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔''

اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ۔ آنے والوں کو فرمایا کہتم میں جواثر ورسوخ والے ہیں میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لواور اپنااثر ورسوخ استعال کر کے ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ میر ہے مہمانوں کی عزت خراب نہ ہو۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔قوم نے کہا کہ آپ جانے ہیں مالیا فی بَنٹِک مِنْ حَقِ، ' جمیں بڑی قربانی ہے۔قوم نے کہا کہ آپ جانے ہیں مالیا فی بَنٹِک مِنْ حَقِ، ' جمیں آپی عادت آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔' جمیں لاکیوں کا شوق نہیں ہے جمیں اپنی عادت

پوری کرنی ہے۔ کہنے گئے اُوکہ مُنہ کی عَنِ الْعلَمِینَ [جر ۲۰] ' ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں کی حمایت ہے۔' ہم مہمانوں کے تھیے دار ہو۔ یہ با تیں ہور ہی تھیں اور آنے والے مہمان بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹے رہ وہ ٹن ہے منہیں ہوئے ۔ ان کے چروں پرکوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت اوط علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا تھا پریشانی کی وجہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے بیں تو و قائو اول پڑے کہنے گئے کا تنخف آپ خوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا تک فوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و کا دونے کی اور نہ کم کریں اپنی مومن ساتھیوں کے بارے ہیں۔

خوف اورحزن كافيرق

پہلے ان کواندھا کیا۔ دوسراعذاب و اَمْطُونُ فَا عَلَیْهِمْ حِجَادَةٌ مِّنْ سِجِیْلِ "اور برسائے
ہم نے ان پرپیر کھنگھر۔ "تیسراعذاب حیث حیّۃ جرائیل علیہ السلام نے ڈراؤنی آ واز
نکالی جس سے ان کے کلیج بیسٹ گئے۔ چوتھا عذاب :جرائیل علیہ السلام نے پُر امرا اور
سارے علاقے کواٹھ الیا بہت بلندی پر لے جاکر الٹ کر پھینک دیا ف جَعَدُ اَ عَالِیٰهَا
سارے علاقے اسورۃ جرا" پس کردیا ہم نے ان بستیوں کے اوپروالے جھے کو یہے۔ "سدوم
سَافِلَهَا [سورۃ جرا" پس کردیا ہم نے ان بستیوں کے اوپروالے جھے کو یہے۔ "سدوم
مرکزی شہر تھا لوگ وہاں آتے جاتے سے چیزیں یہ چے خریدتے سے۔ اب وہ آب سیاہ ہو
گیا ہے اور سیاہی رنگ کی زمین ہے کہ لوگ وہاں آکر عبرت حاصل کریں لیکن وہ جوعقل
سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے نافر مان قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ان
کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔
حدید میں شدہ میں مالی اور کے داروں کے داروں کے داروں کے واقعات بیان فرمائے کو مکا ذکر ہے۔

حضرت شعيب عليه السلام كاذكر:

فرمایا وَإِلَى مَـدُینَ اَحَاهُمُ شُعَیْبًا اور بھیجاتیم نے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابرا بیم علیہ السلام کے پانچ جٹے سے دوکا ذکر قر آن کریم میں ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ۔ باتی تین کا ذکر تورات اور تاریخ میں آتا ہے۔ مدین ، مدائن اور قیدار حمیم اللہ تعالی ۔ تو مدین کی اولا و مدین قوم کہلائی ۔ اس قوم نے اپنے نام پر شہر آباد کے بھائی ہے سنے میں آتا ہے کہ گھوٹوئی توم تھی اس کے نام پر بیٹ گھوٹ شہر آباد ہے ۔ تو فر مایا جھیجا ہم سنے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو فقال بس انہوں نے کہا ینقوم انحید کو اللّٰہ اے میری قوم عبادت کروانٹہ تعالی کی عبادت کے ساتھ آخرت پر یقین کروانٹہ تعالی کی عبادت کے ساتھ آخرت پر یقین

ركو وَارْجُوا الْيَوْمَ اللاحِوَ اوراميدركوا خرت كدن كي

مشرک قیامت کے بھی منکر ہیں:

عمو ما مشرک قومیں تو حید ورسالت کے انکار کے ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتی ہیں۔اگر مانتے بھی ہیں تو اس انداز سے کہ اس کی حقیقت بے حیثیت ہو کررہ جاتی ہے۔ تیامت کا جوحلیہ وہ بیان کرتے ہیں وہ قیامت نہیں ہے کوئی اور بلا ہے۔اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ کوئی آ دمی صدر کا حلیہ بیان کرے کہ اس کی حیار ٹائٹیں ہیں بڑی موثی موثی اور پیٹے بھی بوی چوڑی ہے کہ اس پر چھوٹی جاریائی آسکتی ہے اور بڑے لیے لیے کان ہیں اور برسی لمبی سونڈ ہے تو عقل مند سمجھے گا کہ بیصدر کا حلیہ بیں ہے اس نے ہاتھی ویکھا ہوگا۔ ایسے ہی بیمشرک قومیں قیامت کی شکل بیان کرتی ہیں۔ قیامت کو سیح معنی میں مانے والے صرف مسلمان جیں کدان کا قرآن وسنت برایمان ہے اور قرآن وسنت نری حقیقت ہے۔ توفرمایاعمادت كرواللدتعالى كى اوردوسرے مقام يرب مالككم مِن إلله غيره اس کے سواتمہارا کوئی اللہ ،معبود ،مشکل کشا ، حاجت رواتہیں ہے اور آخرت کے ون کی اميدر كهو اورتيسرى چيز وكات تعطوا فيسى اللارُض مُنفيسيدين اورند يمروز مين مي فسادمچاتے ہوئے۔ مدین شہر کے جاروں طرف بڑے بڑے جنگلات تھے اس وجہ سے ان كوالله تعالى في أصُحبُ الايكه بهي كهاب، جنگل والے بنگل ميں ڈاكورتِ تھے اورشہر میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جوخر پدوفروخت کی معلومات حاصل کر کے ان کو بتاتے تھے کہ فلاں فافلے والوں کے پاس اتناسونا ہے ، جاندی ہے ، ہیرے ہیں ۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچتا تو ڈاکواس کولوٹ لیتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دہاں ایک بابا ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا حلیہ بتاتے کہ اس کے باس نہ جانا وہ ہمارے

MIA.

باپ دادا کے دین کا دشمن ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فَ کَ لَّهُ اُوهُ پُس انہوں نے جھٹا ایا شعیب علیہ السلام کو فَ اَحْدَدُتُهُمُ اللَّرِّ جُفَةُ پُس پُڑلیا ان کوزلز لے نے ۔ یہاں رہضہ کالفظ ہے اور سورہ ہود میں صححہ کالفظ ہے کہ پُڑا ان ظالموں کو چیخ نے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک آواز کا اُن کی اوجہ سے زلزلہ آیا اور وہ قوم تباہ ہوگئ فَاصْبَحُوا فِی دَارِ هِمْ جَيْمِینَ پُس ہو کَالُ اس کی وجہ سے زلزلہ آیا اور وہ قوم تباہ ہوگئ فَاصْبَحُوا فِی دَارِ هِمْ جَيْمِینَ پُس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ جیسے ہم التحیات میں جیٹھتے ہیں عاجزی کے ساتھ ۔ اس وقت وہ گھٹنوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنَّا کُنَّا ظُلِمِینَ بِ

وَهَاهُنَ اورفرعون اور بامان كوتباه كيا بهان فرعون كاوز يراعظم تفاالله تعالى في الأوجر الخلام من غرق كيا و لَفَقَدْ جَآءَ هُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَةِ اورالبة جَبَق آ بَان ك بال موى عليه السلام واضح دلاكل اور مجزات لى كر فَاسْتَكْبُرُو ا فِي الْاَرْضِ لِي انبول فَي مَكْبُر كياز مِن مِن وَهُمُ كالله وَمُعُون فِي وَقُول كيا اور نه بالمان في وَمَا تحسان أو الله الله والمناهوا الله والله الله والله الله والله وا



#### فَكُلًّا آخَٰنَا

لَكُنِّيَهِ ۚ فِهَنَّهُ مُرْصَنَ آرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًّا ۚ وَمِنْهُمُ مِّنُ آخذته الصّبُعَهُ وَمِنَّهُمْ مّن حَسَفْنَابِدِ الْأَرْضَ وَمِنْهُ مُر مَّنْ أَغْرَثْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْ النَّفْكَ لُهُ مُمَّ وَلَكِنْ كَانُوْ النَّفْكَ لُهُ مُ يَظْلِمُوْنَ "مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنَ دُوْنِ اللَّهِ اَوْلِيَأْءَ كَمُثَلَّ الْعَنْكُبُوْتِ ۚ إِنَّكُنْكُ تُبَيِّنًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ ﴾ الْعَنْكَبُونِ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنَّا يَكُونُ مِنْ دُونِ مِنْ نَنَى عِرْهُو الْعَرِنَيْزُ الْعَكَدِيْمُ وَتِلْكَ الْكَمْثَالُ نَضْرِ جُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ "خَلَقَ اللَّهُ التَّمَاوِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَالْكُونِ فِي ذَلِكَ لَا يُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فُكُلًا أَخَذُنَا لِي سبكو لِكِراتهم نے بذنبه ان كے كنابوں كى وجهت فَمِنُهُمُ مَّنَ يُسِلِعِضَ ان مِين سے وہ بین اَرُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا كَرِجْن يُربِيجي مم في تندو تيز موا و مِنْهُمُ اور بعض ان من سے مَّنُ وَه بين اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ جن کو پکڑا چنے نے و مِنهُ مُ مَّنُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں خسفُ سَا به الْلاَدُّ صَ جَن كُوجِم نے زمین میں دھنسا دیا وَ مِنْهُمُ مَّنُ اور بعض ان میں سےوہ إبي أغَرَقُنَا جن كوبم في عرق كيا ومَا تكانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمُ اورْبَيس باللَّهُ تعالى ايها كهان يظلم كرے و لكن كانوُ آ أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُوْنَ اوركيكن تقوه لوگ اپنی جانوں بڑ ظلم کرتے مَثَلَ الَّذِیُنَ مثال ان لوگوں کی اتَّ حَدُوا جنہوں

الْعَنُكُبُوْتِ جِيهِ مثال بِحَكْرًى كَي إِتَّهُ خَذَتْ بَيْتًا جَسْ نِي بنايا اينا كُفر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ اوريةِ شك سب كهرول مين كمزورگهر لَبَيْتُ الْعَنْكُبُونِ البته كَرُى كَاكُفر بِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاش كه بِيجَان لِين إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ بِ شك الله تعالى جانتا ہے مَا ان كو يَدْ حُونَ مِنْ دُونِهِ جن كويه يكارتے ہيں الله تعالى سے ينج مِنْ شَيء كهم بھي مو وَ هُو الْعَذِيْزُ الْحَكِيْمُ اوروه زبروست حكمت والاب و تبلك الآمُفَالُ اوربيه ثاليس بين نسطو بُهَا. لِلنَّاسِ جَمَانَ كُوبِيانِ كُرتِ بِيلُوكُونِ كَ لِيهِ وَمَا يَعُقِلُهَا اورْبِينَ بَحِيمِ ان مثالول كو إلا الْعَالِمُونَ مُرْصِرف علاء خَلِقَ اللَّهُ السَّمُوتِ بِيدا كيااللَّهُ تعالى نے آسانوں کو وَ الْارُضَ اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ إِنَّ فِي ذَلِکَ بِ شَكِ اس مِين لَا يَةً البنة نشائي بِ لِللَّمُو مِنِينَ مومنوں كے ليے۔ مختلف فتنم کے عذابوں کا تذکرہ :

الله تبارک و تعانی نے اس بورت میں بہت ی مجرم قوم قل کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں مے پیٹر اس کی نافر مانی کی۔ نیچہ کیا ہوا؟ فُکُلا اَحَدُدُنَا بِلُونُیه پس سب کوہم نے پکڑا ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ۔ ان تمام قوموں نے رہ تعالی کی نافر مانی کی ، گنا و کیے تو اللہ تعالی نافر مانی کی ، گنا و کیے تو اللہ تعالی نے ان گنا ہوں کے بد لے میں ان کو پکڑا۔ کیے پکڑا فیصنہ مُنَّ اُوسلُنا عَلَیْهِ تعالی نے ان گنا ہوں کے بد لے میں ان کو پکڑا۔ کیے پکڑا فیصنہ مُنَّ اُوسلُنا عَلَیْهِ تعالی نے ان گنا ہوں کے بد لے میں ان کو پکڑا۔ کیے پکڑا اس میں تیز ہوا ہو کہ اس میں منافر میز ہے تھی اڑتے ہیں۔ ایک بید کہ اللی تیز ہوا ہو کہ اس میں منافر میز ہے تھی ان میں سنے بعض وہ ہیں کہ بین

ربیجی ہم نے تندو تیز ہوا۔ ہودعلیہ السلام کی قوم پر ایسی تندو تیز ہوا مسلط کی کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دور پھینگی تھی۔ اور دوسر امعنی حاصب کا تنگر بزے اور پھر ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بر اللہ تعالی نے پھر برسائے۔ تو ان میں ہے وہ بھی ہیں کہ ان پر ہم نے تیز ہوا مسلط کی یاان پر شکر بزے اور پھر برسائے و مِنْهُمُ مُنْ اَحَدَدَتُهُ المصَّنِحَةُ صِحِد کا معنی آواز ہے۔ اور بعض ان میں ہے وہ ہیں کہ ان کو پکڑا چینے نے دھنرت جرائیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز تکالی کہ وہ جہاں جہاں تھے وہیں ان کے کلیج بھٹ گئے۔

یه بیز اصالح علیه السلام کی قوم کوبھی ہوئی اور شعیب علیہ السلام کی قوم کوبھی ہوئی۔ شعیب علیه السلام کی قوم پرتین قتم کے عذاب آئے ۔صیحہ، رہفد، زلزلد۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے جیخ ماری ،آسان سے آگ بری اور زلزل آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم یر چخ بھی مسلطی اورزلزلہ بھی آیا۔ و مِنْهُمُ مَّنُ خَسَفْنَا بدِ الْآدُ صَ اوربعض ان میں ہے وہ ہیں کہ ہم نے ان کوز مین میں دھنسادیا۔سورہ تقص میں تم تفصیل کے ساتھ س چکے ہو کہ قارون جس کا نام منور تھا اور موی علیہ انسلام کا چیا زاد بھائی تھا ظاہری طور پراس نے کلمنہ بھی پڑھا تھا اور تو رات کا بھی ماہر تھا مگر دنیا کی محبت میں سرے لے کریا وَال تک ڈوبا ہوا تھا نہ رب تعالیٰ کے حقوق اوا کرتا تھا اور نہ مخلوق خدا کے۔ رب تعالیٰ نے اس کو بمع دولت اور عملے کے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقُنَا اوران میں بعض وہ ہیں جن کوہم نے یانی میں غرق کر دیا۔نوح علیہ السلام کی قوم کو یانی میں غرق کیا گیا۔فرعون اور اس كِ نَشِكَرُ كُو يَا فِي مِنْ عُرِقَ كِيا وَمَهَا تَكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ اورْنبيس بِ اللَّهُ تعالَى اليها كهاك ير ظَلَمُ كُرْمًا \_اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي أَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ بِينَ كِيالُ وَ لَكِنْ شَكَانُو ٱللَّهُ مَا يَظُلِمُونَ أوركيكن تھے وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے ۔رب تعالیٰ کا شریک بنانا ،رب تعالیٰ کے پیمبروں کا مقابلہ

کرنا ، حق کو تھکرا دینا ، کمزوروں پرظلم کرنا ، یہ مختلف قسم کے مظالم انہوں نے اپنی جانوں پر کے جس کی سزایائی۔آ گے اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے مشرکوں کو بات سمجھائی ہے کہ جن کوتم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے رہم ہارے کچھام نہیں آئیں گے۔ مشرک خدا کا مشکر نہیں ہوتا :

یہاں ایک بات مجھ لیں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ مجھتے ہیں کہ شرک خدا کا منکر ہوتا ے اور رب تعالیٰ کونہیں مانتا ہے۔الیی ہات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہےاوراںتٰد تعالٰی کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہےاوراںتٰد تعالٰی کی ذات کو بہت بلند سمجھتا ہےاور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہےاور ہم عاجز ، کمزوراورا ننے پست ہیں کہاں تک چھنے نہیں سکتے ۔اس لیے ہم ان بابوں کی عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ ممیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں ۔ چنانجے سورۃ زمر آیت نمبر ۳ میں مشرکوں کا مقولہ موجود ہے۔وہ كَتِيْ بِينِ مَانَعُبُدُهُمُ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ''نہيں عبادت كرتے ہم ان كى مگر اس لیے کہ رہیمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں۔'' یہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اس کیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔اور سورۃ یونس آیت نمبر ۱۸ میں ہے وَیَقُو لُونَ هُو لَاءِ شُفَعَآءُ نَا عِنُدَ اللّهِ "اوربيلُوك كتب بي (كرجن كي يعبادت كرتے بي) يه مارے سفارتی ہیں اللہ تعالٰی کے پاس کے میرب تعالٰی کے ہاں ہاری سفارش کریں گے۔اب دیکھوطا ہری طور پرمشرک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رفعت وبلندی کا کتنا قائل ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ ہماری سیرھیاں ہیں ۔تو مشرک اللہ تعالیٰ کامنکرنہیں ہوتا وہ خدا کو مانتے ہوئے۔ نيج جھو ئے جھوٹے خدا بناتا ہے۔اس ليے اللہ تعالى نے مشركوں كومثال كے ذريع مجمايا

ہے کہ بیضداتمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔

الله تعالی فرائے ہیں مَنَلَ الَّذِینَ النَّحَدُو ا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِیآءَ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے الله تعالی سے نیچے نے ،کارساز ،مشکل کشا، حاجت روا، فریا و رس و سی مثل کشا، حاجت روا، فریا و رس و سی مثل کشار ان کی مثال ایس ہے کہ نے الله الله عَنْدُ وَبِ جِینے کمری کی مثال اِللّٰ خَذَتُ وَبِ جِینے کمری کی مثال اِللّٰ خَذَتُ وَبِ جِینے کمری کی مثال اِللّٰ خَذَتُ وَبِ جِینے کمری کی مثال اِللّٰ اَوْ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَبِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ الل

# بیت عنکبوت ہے ساتھ مشرکوں کی وجہ تثبیہ:

اب یہاں وہ تشبیہ مجھ لیں۔ کہ مکان جتنا جا ہے مضبوط ہو، کوھی ہو، قلعہ ہو، مکڑی کو اس پراعتا ذہیں ہوتا ہے اس کے بنچ اپنا جالا ضرور ہے گی۔ بہی حال مشرک کا ہے کہ اس کو اللہ قادر مطلق پراعتا ذہیں ہے اس سے بنچ بنچ ، چھوٹے چھوٹے معبود ، مشکل کشابنا کے گا۔ دوسری بات بیہ کہ مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کا مادہ میٹرئیل باہر نہیں لاتی وہ سب اس کے بیٹ سے لعاب کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک پرکوئی خارج اور نس الا مرمین دلیل نہیں ہوتی جوا گلے گا ندر ہی ہے اُگلے گا۔ جو پچھ نکتا ہے اس کے بیٹ بی سے نکلتا ہے اور و نیا میں خاموش تو کوئی نہیں رہتا خواہ وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہو۔

جب پاکستان بناان دنوں ٹی بات ہے میں نے جمعہ میں بیان کیا کہتم کہتے ہوکہ بزرگوں کے پاک سب کچھ ہے اور وہ سب پچھ کر سکتے ہیں تو مشرقی ہنجاب میں ہند دؤں

اور سکھوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں مسلمانوں براگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہوتے تو پیظلم کرنے ویتے ؟ حالا نکه مشرقی پنجاب میں بے شار بزرگ ہیں ۔حضرت مجدد الف ٹائی شاہ احمرسر ہندیؓ وہ بھیمشر قی پنجاب میں ہیں جواب سکھوں اور ہندو وُں کے یاں ہے۔مردل ہوئے بحورتیں قتل ہوئیں ، ہر چھیاں مار کر پبیٹ سے عورتوں کے بیچے ضائع کیے گئے ،مساجد شہید کی گئیں ، بڑاظلم ہوا۔اخبارات کے بیان کےمطابق دس لاکھ سلمان شہید ہوئے اگران بزرگوں کے بس میں ہوتا تو پیظلم ہونے دیتے ؟ تو ایک مشرک ٹائب آ دمی بولا کہ بیربزرگ ان دنوں جج کے لیے گئے ہوئے تھے (حضرت ؓ نے بنتے ہو تے فرمایا) بہانہ دیکھو! میں نے کہا باباجی! پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی برجج فرض تہیں رہتا ، نه نماز ، نه روز ه فرض رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جج کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر حج کا موسم ہوتا تو بیشوشہ کھے تیرے کام آجاتا۔بس اس طرح کے دلائل مشرکوں کے باس ہوتے ہیں۔اور تیسری بات بیہہے کہ مکڑی کا جالا اس کوگرمی ہے بیجا سکتا ہے اور نہ سر دی سے ۔ زیادہ گرمی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے زیادہ سر دی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے اوریمی حال مشرک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بنا تا ہے جونہ اسے فائدہ پہنچا کتے ہیں اور نہ نقصان ہے بچا کتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ذرے کا بھی خدائی اختیار نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیار کسی کودیئے ہی نہیں ہیں۔اگر کسی کودیئے ہوتے تو آتحضرت ﷺ کودیئے ہوتے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ ہے قرآن کریم میں اعلان كروايا فَيلُ لا أَمُلِكَ لَكُمُ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا "" آب كهروي مين تبيس ما لك تنهارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔' اور پہھی اعلان کروایا کہ کلا اَمُسلِک لِنَفُسِی مَفْعًا وَّ لَا حَسِرٌ النّ مِينَ بِينِ ما لك اپنے ليے نفع كااور نه نقصان كا ـ' 'اور ہے كوئى مال كالال جو کے کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں اور نہ ہی کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ میر ہے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ یہ جن کی قبروں کوعرق گلاب سے خسل دیا جا تا ہے اور ان پرعطر جھٹر کا جا تا ہے اور ان پرعطر جھٹر کا جا تا ہے اگران کے بس میں ہوتا تو قبر سے نکل کران کے منہ سینک دیتے اور کہتے کہ ظالمو! ہم تو بیخرافات کفر، شرک ، بدعات مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے اور تم ہمارے ساتھ سے کارروائی کرر ہے ہو، مگران کے بس میں نہیں ہے۔

الله تعالى فرمات بين إنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ بِحَسَّك الله تعالى جانتا بِ مَا يَدْعُونَ مِنُ دُونِهِ جَن كويدِ بِكَارِتِ مِن الله تعالى سے ينج ينج مِنُ منتىء مجريح من الله على الله تعالى سے ينج ينج جن جو، انسان ہو، ولی ہو، شہید ہو، قطب ہو۔ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور وہ عالب ہے حكمت والا ب و تِلُكُ الْأَمْثالُ الربيم ثاليس بين نَفْسو بُهَا لِلنَّاس ان كوجم بيان كرتے ہيں لوگوں كے ليے. وَ مَها بَه عَقِهُ لَهُ آلاً الْعَالِمُونَ اور نہيں بجھتے ان مثالوں كو مَكر علاء۔ مکڑی کی تشبیہ کو عالم ہی سمجتے ہیں کہ کیوں دی ہے کہ اس کا گھر نہ اس کو گرمی سے بیجا سكتاب اورندسردي سے۔ائ طرح بيمعبودان كے ندان كونفع دے سكتے ہيں اور ندنقصان سے بیا سکتے ہیں اور سارا موادمشرک کے بیٹ سے نکاتا ہے اور اس کے یاس بھی کوئی خارجی دلیل شرک برنبیس ہے اس نے بھی جوا گلنا ہے اندر ہی سے اگلنا ہے۔ خصل ق اللّهُ السَّمُواتِ وَالْلارُضَ پيراكِ الله تعالى في آسان اورزمين بسال حق كي ك ساتھ۔ آسانوں کودیکھوز مین کودیکھوا کیا ایک چیز میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشاتی موجود ہے إِنَّ فِ سِن فَالِكَ الاَيَةَ بِشَك اس مِن البت نشانی بِ ليكن كن كے ليے لِّلُهُوْ مِنِيُنَ ماننے والوں کے لیے۔جنہوں نے نہیں مانناان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔

أثثل مكآأورجي النك من الكتب واقع الصلوة إن الصّلوة تَنْفَى عَنِ الْغَيْنَاءِ وَالْهُنْكُرِ ۚ وَلَيْ لَرُ اللَّهِ ٱكْبُرُ ۗ وَاللَّهُ بِعُلَّمُ مَاتَصُنَعُونَ®وَلَا تُجِادِلُوَا اهْلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالْكِتْنِ إِلَا بِالْكَتِي هِي ٱحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُ مِ وَقُولُوَا الْمَتَابِالَّذِي أُنْزِلَ اِلْيُنَا وَأُنْزِلَ اِلنَّكُمْ وَ الْهُنَا وَ الْهُكُمْ وَاحِدٌ وَكُونَ لَهُمُسْلِمُونَ ۗ وكذلك أنزلنا النك الكيت فالذين التينهم الكيت يُؤُمِنُوْنَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَٰؤُلًا مِ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْعَـُكُ بِالْتِيَا َ إِلَا الْكُفِرُونَ@وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُون ﴿ بَلْ هُوَ اللَّهُ بَكِينَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ مَا يَحْهَدُ بِأَيْتِنَا إِلَّا الظُّلِمُونِ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنِّزِلَ عَلَيْهِ أَيْتُ مِّنَ رَيِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا آَنَانِيْ مُّبِينٌ ﴿ ٱوكَمْرِيَكُفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ فِكُرِٰى لِقَوْمِرِيُّوَٰمِنُونَ ﴿ يُ

اُنُسُلُ آپ پڑھ کر سنا کیں منآ وہ چیز اُوجی اِلَیُکَ جو وہی گئی ہے آپ کی طرف مِنَ الْمُحَسِّبِ کتاب وَ اَقِیم السَّسَلُوةَ اور قائم کریں نماز کو اِنَّ السَّسَلُوةَ اور قائم کریں نماز کو اِنَّ السَّسَلُوةَ سِنَ الْمُحَسِّبِ کتاب وَ اَقِیم السَّسَلُوةَ اور قائم کریں نماز کو اِنَّ السَّسَلُوةَ ہے تَنگ نماز تَنهُ اللّٰ عَن روکتی ہے عَنِ اللّٰفَ حُشَاءَ ہے حیائی سے

وَالْمُنْكُو اور براكى سے وَلَذِ كُو اللَّهِ اور البت الله تعالى كاذكر أَحَبَوُسب سے برُائِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور الله تعالى جانات مَا تَصْنَعُونَ جَوْمَ كُرتْ مِو وَلَا تُجَادِلُوْ آ اورتم جُفَّرُ انه كرو أهُلَ الْكِتْبِ اللَّ كَتَابِ اللَّ بِالَّتِي مَّرَاكِيك طریقے سے جی اَحُسَنُ جواجھا ہو اِلَّا الَّذِیْنَ مَّرُوه لُوگ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ جو ظالم بیں ان میں سے وَقُولُوْ اور كَهُوتُم الْمَنَّا بِالَّذِيْ تَهُمُ ايمان لائے اس چيزير أنُسزِلَ إِلَيْنَا جونازل كَ كُلّ بهارى طرف وَأنُسزِلَ إِلَيْتُكُمُ اورجونازل كَي كُنّ تههارى طرف وَإِللهُنَا اور جارا معبود وَإِلهُ كُمُ اورتههار المعبود وَاحِدٌ ايك بي ے وَ نَحُنُ لَمَهُ مُسُلِمُونَ اور ہم اس كى فرما نبردارى كرنے والے بين وَكَذَٰلِكَ اَنُوَلُنَا اوراس طرح بم نے نازل اِلَيْكَ الْكِتَابُ آب كَي طرف كتاب فسالَّة يُنَ ليس وه لوگ التينهم الْكِتْبَ جن كورى بم في كتاب يُوْمِنُونَ بِهِ وه أَس بِرايمان لائے بين وَ مِنُ هَوْلاءِ أوران لوگول ميں عظمي مَنُ يُسونُ مِنْ به وه بين جوايمان لائے بين اس پر وَمَا يَنجُحَدُ باينتِنآ اور كَبين ا تكاركرتے بهارى آيات كا إلا الْكُفِوُونَ مَكركافر وَمَا كُنتُ تَتُلُوا اور بيس تھے آپ تلاوت کرتے مِنْ قَبْلِهِ ابن قرآن سے پہلے مِنْ سِحتُ کس کتاب کی وَّلا تَخْطَهُ اورنه آب لكت تق بيه مِينيك اينوا مين باته والله الَّادُ تَابَ الْمُبُطِلُونَ اس وفت البته شك كرت باطل برست لوَّك بَلُ هُوَ اليُّتِّ، بلكه يه يتي بين بينت صاف صاف في صُدُوْر اللَّذِينَ ان لُوكول كے

راوس مين أوْتُوا الْعِلْمَ جن كوديا كياعلم وَمَا يَجْحَدُ بايْلِنا اور بين الكاركرت ماري آيتوں كا إلا الظُّلِمُونَ مَّرَظالم وَقَالُوا اوركهاان لوَّكون نے لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِونَ بِين الله عَلَيْهِ الله الله الله عَن رَّبَّه آيات اس كرب ك طرف سے قُلُ آپ کہ دیں إنَّ مَا اللَّايْتُ پختہ بات ہے نشانیاں عِنْدَ اللَّهِ الله تعالى كے ياس بين وَإِنَّهُمْ أَنَا اور پخته بات ہے كه بين نَذِيرٌ مُّبينٌ وُرائے والاہوں کھول کر اَوَلَهُ يَكُفِهِمُ كياان كوكافي نہيں ہے أَنَّ أَنُولُنَا عَلَيُكَ الْكِتْبَ بِيْسُكِهِم فِي اتارى بِيَ بِي طرف كتاب يُتُلِي عَلَيْهِمُ جو إراض جاتى بان يرانً فِي ذلك لَوْحُمَةً بِشَكَاس كَتَاب مِينَ الْبَيْةِ رحمت ہے و ذکری اور نصیحت ہے لِفَوْم یُسو مِنوُنَ اس قوم کے لیے جو ایمان لائی ہے۔

چنداجم امور گاهکم:

الله تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قوموں کی سزاؤں کا ذکر فر مایا پھرشرک کاروفر مایا کہ ان قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ شرک ہی تھی ۔ رب تعالی آنخضرت ﷺ کوخطاب کر کے کامیا بی کے اصول بیان فر ماتے ہیں۔

ر) کہلی چیز: اُٹُ لُ مَا اُوْجِیَ اِلَیٰکَ مِنَ الْکِتْ ِ آپُ تلاوت کریں پڑھکر اُ سنائمیں وہ کتاب جوآپ کی طرف دحی کی گئے ہے۔آپ بھی عربی ،قوم بھی عربی ، کتاب بھی عربی میں نے بیشتر مضامین وہ سن کر سمجھ جاتے تھے اور سے بات تم کئی دفعہ من چکے ہو کہ قرآن سریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس پردس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک صغیرہ گناہ معاف ہوجا تا ہے مثلا اُ ٹیلُ کے کلے میں تین حرف ہیں۔ تو اُ ٹیلُ پڑھنے والا تمیں نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ اس سے انداز ہ لگاؤ کہ جوا کیک رکوع پڑھے گا ، ایک پاؤ پڑھے گا ، ایک پارہ پڑھے گا اس کو کتنا اجر ملے گا اور جود و پارے پڑھے گا اس کو کتنا اجر لے گا۔

## ایمان کے بعداہم عبادت نماز ہے:

ووسراكام : وَأَقِهِ السَّسِلُوةُ أُورَقَائِمُ رَكِيس مَمَازِكُو \_ ايمان كے بعدتمام عباوات میں پہلانمبرنماز کا ہے کہ موس اور کا فر کے درمیان فرق اس عبادت کے ذریعے ہوتا ہے إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُنِي عَنِ الْفَحُشَّآءِ وَالْمُنْكُو بِي شَكَمَازُرُوكِي بِ بِحِيالَى اور برائی ہے۔ فحشاء ال ممل کو کہتے ہیں جو مملاً ہوجیسے زنا کرنا،شراب بینا وغیرہ اور منکو کا تعلق زبان ہے ہے جیسے گالی وینا ، جھوٹ بولنا ، غیبت کرنا ،کسی کی ول آزاری کرنا۔ تو جن گنا ہوں کا تعلق ہدن ہے ہوہ فسیعشہاء ہیں اور جن کا تعلق زبان سے ہوہ منسکسر میں ۔ تو نمازعملی برائی ہے روکتی ہےاور قولی برائی ہے بھی روکتی ہے۔ ابہمیں تھنڈے دل سےغور وفکر کرنا جا ہے کہ اگر ہماری نمازی ہمیں بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہیں تو پھرتو ہماری نمازیں نمازیں ہیں اورا گریے حیائی اور برائی ہے نہیں روکتیں تو پھراس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ میناؤ ابطلائی الغیاذ باللہ فقل کفر کفرند باشد کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ غلط ہے۔اس کا تو کوئی مسلمان تصور نہیں کرسکتا کہ رب تعالیٰ کاارشاد ہوا ورغلط

دوسرامطلب یہ ہے کہ ہماری نمازی نمازی نہیں ہیں۔ اگر نمازی نمازی ہوتیں تو پھرہم سے بے حیائی اور برائی نہ ہوتی ۔ کیونکہ رب تعالی معیار کے طور پر فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور ہم بے حیائی اور برائی سے بازنہیں آرہے تو پھرمحض بے حیائی اور برائی سے بازنہیں آرہے تو پھرمحض

كري بين نمازين بين بين و لَذِكُو اللهِ أَكْبَوُ اورالبت الله تَعَالَى كَاوَكُرسب سے برا عبر الله اكبر سے لے كرسلام پھرنے تك ذكر بى ذكر ہے والله يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اورالله تعالى جانتا ہے جو پچھتم كرتے ہو۔

تيراكام وَلَا تُجَادِلُوْ آ أَهُلَ الْكِتْبِ اوراتل كَتَاب كَسَاتِه جَمَّلُ انْهَرُو إلاَّ بالَّتِينُ هِنَى أَحْسَنُ مَّرايِعِ طريقے كے سأتھ جوبہتر ہويعنی ان كی بات كامعقول جواب رو۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے ،عیسائی بھی تھے۔ چھیٹر خانی کے لیے آجاتے تھے ادر التے سید ھے سوال کرتے تھے جس پرمسلمانوں کوغصہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایاان کے ساتھ احسن طریقے ہے لڑوان کی ہاتون کامعقول جواب دو۔ پھربھی اگریاز نہآ تمیں تو پھر تم بھی اڑ سکتے ہو اِلَّا الَّـاذِیْنَ ظَـلَـمُوا مِنْهُمْ مَّکروہ جوان میں ہے ظالم ہیں کہ چھیٹر خانی ے بازنہیں آتے ان کے ساتھ لڑنے کی تنہیں اجازت ہے مگر ابتدانہ کرو وَ قُولُوُا اوراے مومنوتم كهو احَنَّا بِالَّذِي أُنُولَ إِلَيْنَا جم ايمان لائتاس چيز پرجوجارى طرف اتارى منی ہے۔ قرآن کریم برایمان ہے، حدیث برایمان ہے کہ حدیث بھی اتاری گئی ہے وَأُنُولَ إِلَيْكُمُ اورجوا تاري كُلُ عِلْم ير -جوكا بين تمهارى طرف اتارى كُلُ بين بماراان یر بھی ایمان ہے ہم تورات ، انجیل ، زبور کو مانتے ہیں ، آسانی صحیفوں کو مانتے ہیں کیکن دہ كَمَا بِينِ اور صحيفة جن مين تبديلي اورتح يقْتُ نَبِينِ كَا تُنَا وَإِلْهِ هُنَا وَإِلْهِ هُكُمُ وَاحِدٌ اور ہارااللہ اور تہارااللہ ایک ہی ہے۔جس کوتم رب مانتے ہوہم بھی اسی کورب مانتے ہیں و نَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور بهم اى كفر مال بردار بين اى كسامن جھكتے بين و كذالك أنُوزَلُنَا إلَيْكَ الْكِتَبَ اوراس طرح بم في تازل كي آپ كى طرف كتاب جس طرح یملے پیغیبروں پر کتابیں نازل کیں۔اللہ تعالیٰ نے موئ پر تورات ، داؤد علیہ السلام پر

jo.

ز بوراور عيسى عليه السلام براتجيل اتاري اور آنخضرت ﷺ پرقرآن پاک نازل فرمايا۔ فَالَّـذِينُنَ اتنيننهُمُ الْكِتنب ليل وه لوك جن كودى جم في كمَّاب يُوفِّ مِنُونَ به وه اس ير ایمان لائے ہیں۔ یہود بول میں حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ ،حضرت اسد ﷺ ،حضرت اسید ﷺ، حضرت تعلبہ ﷺ، جضرت بن یا مین ﷺ۔ بیسارے پہلے یہودی تھے بھرمسلمان ہوئے ۔عیسائیوں میں حضرت سلمان فاری ﷺ ،حضرت تمیم داری ﷺ ،مشہور تخی حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم ﷺ ان کے آباؤا جداد کاعقیدہ مشر کا نہ تھا۔ عرب کے رہنے والے تھے پھرعیسائی ہو گئے اور عیسائیوں کے یا دری رہے ہجرت کے نویں یا دسویں سال مسلمان ہوئے و مِسن هنسولاء ادران میں ہے بھی۔ بیاشارہ بے محدوالوں کی طرف، کے والول میں سے بھی مَنُ وہ ہیں یُسوِّمِنُ به جوایمان لاتے ہیں اس یر پہلے تو تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوئے اور ۸ ھاوراس کے بعدتو جوق در جوق یند نحلوُنَ فِی دِین اللّهِ اَفُوَ اجًا ۚ فُوحِ دِرِنُوجِ ، جماعت در جماعت اورخاندان درخاندان ،قبیله درقبیله اسلام میں داخل ہوئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِالْلِنَا إِلَّا الْكُفِرُونَ اور بِين الكاركرتے ماري آيون كا مگروبی کا فرمیں وَمُسَا مُکننتَ مَتَلُوا اور نہیں تھے آپ پڑھتے مِسنُ فَبُلِهِ اس قرآن ہے يهل مِنْ كِتَبُ كُولَى كَتَابِ بَعِي وَأَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اورنه آب لَكُ تَصَاس كوايخ واكي باته الذَّاس وقت الرآب لكهنا ياير هنا جائة موتة تو للارُ تَابَ الْمُبُطِلُونَ البیته شک کرتے باطل پرست لوگ۔ یہودی ،عیسائی کہددیتے کہ بیدوہ نبی نہیں ہے کیونکہ اس کی صفت کیلی کتابوں میں السرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِّي ہے کہ وہ امی ہو گالکھنا پڑھنا نہیں جانتا موكا الَّـذِيُنَ يَـجـدُونَــهُ مَـكُتُـوبُـا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إسورة الاعراف]'' ياتے ہيں وہ اس کولکھا ہوا تو رات اور انجیل میں ۔'' اور عرب والے اس طرح شک کرتے کہ پڑھا لکھا آ دی ہے فارغ وقت میں بیٹے کرمضمون لکھ لیتا ہے اور پھر جمیں سنا دیتا ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ۔ پھر کما ہا ایس پیش کی کہ ساری کا مقابلہ تو در کناراس کی چھوٹی س سورۃ کی نظیر بھی پیش نہ کر سکے ۔ حالا تکہ عربی لوگ بڑے فضیح بلیغ تھے زور لگاتے تا مگر وہ عاجز آ گئے اس کی مثل نہ لا سکے ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کسی آ دی کا کلام نہیں ہے بَلُ هُو ایٹ بَیّنت بلکہ یہ قرآن پاک آ بیتیں ہیں بالکل واضح فی کا کلام نہیں ہے بَلُ هُو ایٹ بیّنت بلکہ یہ قرآن پاک آ بیتیں ہیں بالکل واضح فی کے سک وُر اللّٰ فِیلُم جن کودیا گیا علم ان کے سینوں میں یہ کہ اس کے سینوں میں بند کر دی میں یہ کہ تاب حفاظ کے سینوں میں بند کر دی اس کی حفاظت کا ایسا انظام کیا ہے کہ پوری کی پوری کتاب حفاظ کے سینوں میں بند کر دی جو وَمَا یَجْحَدُ بِالْنِیْنَ اِلَّ الظّٰلِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آ بیوں کا مگر ظالم ۔ جولوگ ظالم ہیں وہ قرآن پاک کی آ بیوں کو تیل کر آئیں کر تے۔

معجزه الله تعالی کافعل ہے نبی کانہیں:

اور شوشہ وَ قَالُوا لَوْ لَا اُنْدِلَ عَلَيْهِ البِنَّ مِنْ رَّبِهِ اور كَباان كافروں نے كول نہيں نازل كى كئيں اس نى پرنشانياں اس كے رب كی طرف ہے يعنی ان كی خواہش كے مطابق كہ صفا سونا بن جائے كہ مكرمہ كی زمين ميں ذراعت ہو، باغات ہوں ، نہري جارى ہوں ، يہ ہارے سامنے اثر كراو پر جائے اور كتاب لے كرآئے ۔ الي نشانيان اس پر كول نہيں نازل كى كئيں؟ اللہ تعالی نے اس كاجواب دیتے ہوئے فرمایا فُلُ آپ ان كے كہدو ميں إِنَّهُ اللّٰهِ بَختہ بات ہے كہ نشانياں ، مجزات اللہ تعالی كے سے كہدو ميں إِنَّهُ اللّٰهِ بِختہ بات ہے كہ نشانياں ، مجزات اللہ تعالی كے باتھ پر ظاہر ہوتا ہے ہے ہوئے اللہ بوتا ہے ہے ہوئے اللہ بوتا ہے اللہ بوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالی كافعل ہوتا ہے اور ولی كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجز ویش ہوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالی كافعل ہوتا ہے اور ولی كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجز ویش

العنكبوت

نبی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا اور کرامت میں ولی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا ہے مافوق الاسباب چیزیں ہیں اور جادومسمریزم ماتحت الاسباب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے مجمزے ادر کرامت کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت مريم عليه السلام جب حچوفی بچی تھيں اور حضرت زکريا عليه السلام کی كفالت مين تھيں وہ كمرہ جالى دارتھا حضرت زكريا عليه السلام جب جاتے تو تالا لگا كر جاتے تھے جب واپس آتے تو ان کے پاس بےموسم تھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ بوچھتے" اےمریم علیہالسلام! پہکہاں ہےآئے ہیں تو وہ کہتی ہُو مِنُ عِنْدِ اللّٰہِ '' پہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں۔'' آصف برخیّاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے ملکہ سبا کا تخت چیثم زون میں لا کرسا<u>سنے رکھ</u> دیا۔حالانکہ دمشق ہے سیا کا سفرایک مہینے کا تھا۔ بیان کی کرامت تھی ظاہری سبب کوئی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اس لیے انہوں نے کہا هنذًا مِنْ فَصُلِ رَبِّي إِثْمَل: ٣٠ ] تو فرمايا آب كهدوين نشانيان اور مجزات الله تعالى كے ياس بيس وَإِنَّهَمَا آنَا مُلِينًو مُّبِينٌ رَحْد بات مع بيس ورائه والاجول الله تعالى ك عذاب ہے۔فرمایااگریہ مجزے چاہتے ہیں تو اَوَ لَیمُ یَسْکُفِھمُ اور کیاان کو کافی نہیں ہے أَنَّ ٱلْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِيُكَهِم فِي الْارَى بِآبِ يُرَكَّابِ يُتُلِّي عَلَيُهِمُ جویڑھی جاتی ہے ان پر ان کوپڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ ﷺ کامعجزہ ہے بلکہ اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو جتنے معجز ے عطا فرمائے ہیں ان میں ے قرآن ایسام عجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور اس کی مثال نہ اس وقت کوئی چیش کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ دنیائے کفرنے اس کوختم کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن الحمد للہ! آج تک<sup>.</sup> محفوظ اورموجود ہے آور قیامت تک رہے گا اِنَّ فِسی ذلاِک کَو حُمَةً ہے شک اس میں

العنكبرت

rra

ذخيرة الجنان

رحمت ہے۔ پڑھنے والارحمت کا متحق ہے و فیشکونی اور تھیجت ہے۔ اس کتاب میں الفیحت ہے۔ اس کتاب میں الفیحت ہے۔ اس کتاب میں الفیحت کی باتیں ہیں مگر کس کوفائدہ دیں گی لِقَوْم یُو مِنُونَ اس قوم کوجوا کیان لائے اور جونہ مانے اس کے لیے یہ کتاب ندر حمت ہے اور نہ تھیجت ، کچھ بھی نہیں۔



## قُلُ كَفَىٰ بِاللَّهِ

بينني وبينكم فيهيكا يعلكم مافي المتماوت والارض وَالَّذِينَ امَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ أُولِلْكَ هُمُ الْخِيرُونَ " وَيَسْتَغِيلُوْنِكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى لَكُاءَهُمُ الْعِكَابُ وَلَكَانِّتِكَمُّمُ بُغُتَاةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَسَعَعِلُوْنَكَ بِالْعَكَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُعِينَظَةٌ يَالْكُفِينَ ﴿ يَوْمَرِيَعُنْهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْيِقِهِ مُروَى تَعْتِ ٱرْجُلِهِ مُروَيُقُولُ ذُوْتُواْ مَا كُنُتُمُ تِعَلَمُلُوْنَ ﴿ يَعِيادِي الَّذِينَ الْمَنُوْآ إِنَّ آمُجِي وَاسِعَةٌ فَأَتَاىَ فَاعْتُكُونَ۞كُلُّ نَفْسِ ذَا بَقَةُ الْمُوْتِ ثُمِّرُ النِيْنَا ثُرُجَعُونَ@وَالْكِذِيْنَ الْمُثُوّا وَعَيِهِ لُوا الصّالِحَةِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْحِكَةِ غُرُفًا تَجُرِيْ مِنْ تَحَيِّتُهَا الْأَنْهِـرُ خلدين فيها ونفكر آجُرُ الْعلملين الْمُ

قُلُ آپ کہدویں کفنی بِاللّٰهِ کافی ہِ اللّٰہِ تعالیٰ بَیُنِی میرے ورمیان وَ بَیْنَکُمُ اور تمہارے درمیان شهیدًا گواه یَعْلَمُ جاناہے مَا اس چیزکو فِسی السَّمُونِ جوآسانوں میں ہے وَالْاَدُ ضِ اور جوز مین میں ہے وَالْاَدُ ضِ اور جوز مین میں ہے وَالْاَدُ ضِ اور جوز مین میں ہے وَالْذِیْنَ اور وہ لوگ اَمَنُو اَ بِالْبَاطِلِ جوا یمان لائے باطل پر وَ کَفَرُو اَ بِاللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهِ

اورانكاركياالله تعالى كا أو لَـــِّكَ هُمُ الْحُسِوُونَ يَهِى لوك بين نقصان الله الله الله الله الما والے وَيَسُمَعُجلُونَكَ بِالْعَذَابِ جِلرى طلب كرتے بي آپ سے عذاب كو وَلَوُ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى اوراً كرنه هوتي ايك ميعاد مقرر لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ البته آجا تاان يرعذاب وَلَيَـاُتِيَـنَّهُمُ اورالبة ضرورآ ئِيكان ير بَعْتَةُ احايَك وَ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ اوران كُوخِر بَهِي نه هُوكَى يَسْتَعُجلُونَكَ بِيجِلدي طلب كرتِ بين آب عد بالْعَذَاب عذاب و وَإِنَّ جَهَنَّمَ اوربِ شَكَجْنِم لَـمُحِيطَةً بالكفورينَ البته كَيرن والى مكافرول كويوم الدن يَعُسُهُمُ الْعَذَابُ حِما جائكًا الن يرعذاب مِن فَوُقِهمُ الن كاوير و مِن تَحْتِ أَرُجُلِهمُ اوران ك پاؤل ك ينج س و يَقُولُ اورفر مائ كاالله تعالى ذُو قُوا چَكُمو مَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ بدلهاس چيز كاجوتم كرتے تھے ياجِبادِى الَّذِيْنَ امَّنُو آا\_\_ميرے بندوجوا ينان لائے ہو إِنَّ أَرُضِكُ وَاسِعَةً بِيشِكُ مِيرِي زمين كشاوه بِ فَايِّاىَ فَاعُبُدُون يُس خاص ميرى عبادت كرو كُلَّ نَفُس ذَ آنِقَةُ الْمَوْتِ بر تَفْسِ موت كاذا لُقَهِ جَكِصَ والاح ثُمهُ إِلْيُنَا تُوْجَعُوُ نَ بَهِر بهارى بى طرف لوالت جَاوَكَ وَاللَّذِينَ الْمَنُو الوروه لوك جوايمان لائے وَ عَدِمِلُوا الصَّلِحَت اور انہوں نے عمل اچھے کیے لَنُبَوّ فَنَهُمُ البت ہم ان توضر ور شھانا دیں گے مِنَ الْجندَةِ جنت بين غُوفًا بالاخانون مين تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الْلاَنْهَوْ جَارَى مُول كَي ان کے یتیج نہریں خسلیلائی فیکھا بمیشہ رہیں گےان جنتوں میں نسعہ آنجو

#### الْعُلِمِلِيُنَ احِيها ہے بدل عمل كرنے والوں كا \_

اس سے پہلی آیات میں کا فروں کے ایک شوشے کا ذکرتھا کہ انہوں نے کہا کو کا اُنول عَلَيْهِ البت مِن رَبِّهِ '' کیوں نہیں اتاری گئیں اس پیٹی ہر پرنشانیاں مجز ہے اس کے رب کی طرف ہے ۔' ان کی اس بات کے اللہ تعالیٰ نے تین جواب دیئے ۔ ایک بیر کہ اِنسما اللہ سنت عند الله '' آپ کہہ دیں کہ جزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔' نبی کا مجزات میں کوئی دخل نہیں ہے نبی کا کام ہے ڈرانا کھول کر۔

## مشرکوں کے شوشے کا دوسراا ورتیسرا جواب:

وسراجواب بیدایا اَوَلَمْ یَنْکَیفِهِمُ اَنَّا اَنُوَلَنَا عَلَیْکَ الْکِتْبُ '' کیابیان و کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں ۔' یہ مجز ونہیں ہے۔ بلکہ آنخضرت ﷺ ہے مجزات میں سے سے برامجز و ہے جو قیامت تک رہے گا۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر جنہوں نے باطل کی تصدیق کی ، باطل کو مانا و تحفر و ایمان لائے ہیں باطل پر جنہوں نے باطل کی احکامات کو سلیم نہیں کیا اُو لَیْدَ کَ هُمُ اللّٰہ اورا نکار کیا اللّٰہ تعالیٰ کا اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات کو سلیم نہیں کیا اُو لَیْدَ هُمُ اللّٰہ خسِر وُنَ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ان کے انکار سے خداور سول کا تو پھے نہیں بھر کے گار میارہ انہی کو ہوگا کہ قبر وحشر ہیں ذیل ورسوا ہوں گے ۔ اب انہوں نے پینتر آبدلا ، ایک سیر ھی سے دوسری سیر ھی پر آگئے ۔ کہنے لگے اگر ہماری مرضی کے مجز ب پینتر آبدلا ، ایک سیر ھی سے دوسری سیر ھی پر آگئے ۔ کہنے لگے اگر ہماری مرضی کے مجز ب نہیں لاکھتے کہ صفاسونے کی بن جائے ، مکہ مکر مہ کی ذہین قابل زراعت ہوجائے ، یہاں نہریں جاری ہوجا کی بی باغات لہلہانے لگ جا کیں ، اگر بینہیں کر سکتے تو پھر جس عذاب نہریں جاری ہوجا کیں ، باغات لہلہانے لگ جا کیں ، اگر بینہیں کر سکتے تو پھر جس عذاب ہے ہمیں ڈراتے ہودہ ہی لے آؤ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَیَسُتَ عَجِلُوْنَکَ بِالْعَذَابِ بِیجلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو کہتے ہیں فَامُطِرُ عَلَیْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ اَوائَتِنَا بِعَذَابِ اَلِیُمِ آ الانفال: ٣٣ آ' پُل برسادے ہم پر پھر آ سان کی طرف سے یا لے آ ہمار ہے پاس کو کی دردناک عذاب' اور جیس فتم کردے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ لَا اَجَلَ مُسَمَّی اوراً گرنہ ہوتی ایک میعاد مقرر لَّجَآء هُمُّ الْعَذَابُ البت ان پرعذاب آ جا تا۔ برکام کا الله تعالیٰ نے وقت مقرد کردیا ہو اور تقدیمیں لکھ دیا ہے کہ فلال کام فلال وقت میں ہوگا۔ الله تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے وہ عذاب بدر میں ہوگا مرنے کے بعد قبر میں ہوگا پھردوز نے میں ہوگا۔ اوران کو یقین رکھنا چاہیے وَلَیاتِینَهُمُ بَغُتَهُ اورالبت ضرور آ ہے گاان پرعذاب اچا تک وَ هُمْ لَا یَشْعُرُونَ اوران کو شعور ہی نہیں ہوگا خربھی ضرور آ ہے گاان پرعذاب اچا تک وَ هُمْ لَا یَشْعُرُونَ اوران کو شعور ہی نہیں ہوگا خربھی میں ہوگا۔

تخضرت ﷺ كابددعافر مانا:

ایک موقع پر آنخضرت ﷺ نے بدد عافر مائی اے پروردگار!ان پراس طرح کے سال مسلط فر ماجیے ہوسف کے زمانے میں قبط سائی کے تھے۔ پھروہی پچھ ہوا بارش کا قطرہ سکت نہ گرا، مکہ مرمہ میں تو پہلے ہی پچھ نہوا آس پاس کی آباد یوں میں بھی پچھ نہ ہوا۔ پھروہ وہ قت آیا کہ ان لوگول نے مردار کھائے ، ہڈیاں بیس بیس کر پھانگیں ، چڑے ہمگو بھگو کر کھائے ۔ پھر یہ ایوسفیان کے پاس گئے کہتم جا کر سفارش کروکہ وہ وعا کریں اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے ۔ ابوسفیان اس وقت تک میں نہیں ہوا تھا۔ وہ گیا آنخضرت ﷺ عذاب ہم سے ٹل جائے ۔ ابوسفیان اس وقت تک میں نہیں ہوا تھا۔ وہ گیا آنخضرت ﷺ نے پاس کہنے لگا دیکھوا جو بھی ہے، ہے تو آپ کی قوم ، یہ پریشان ہے اللہ تعالی سے دعا کرو نہیں کہنے اللہ عذاب ختم ہو جائے گائیکن اپنادھز انہیں چھوڑا۔ ہم ہے تک مقد پراڈار ہا پھرایمان کے آیا۔

فرعون و بامان کومجزات موسیٰ علیه السلام میں کوئی شک نہیں تھا:

اورسورة تمل میں تم پڑھ بھے ہوکہ وَ جَدَدُو ابِهَا وَاسْتَیْ فَنَهُا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مشركين مكه كاجوحشر بدريس مواكيا وه سوچ سكتے تھے؟ ہزاركى تعداد تھى اسلحدان كے ياس وافرتھاضرورت سے زیادہ اونٹ ساتھ لے کرائے تھے ناچنے والے ، گانے والی عورتین ساتھ لے کرآئے تھے کہ یہ چندآ دمی ہیں ان کا صفایا کر کے دھالیں ڈالیں گے ، بھنگڑ ہے ہوں گے ، رقص وسرود کی محفلیں ہوں گی اونٹ ذیح ہوں گے ،شراب چلے گی ۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ بیاونٹ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنیں گے اور گانے والیال کے تک تمہارا ماتم کریں گی اورشراب کی جگہتم موت کے پیالے بھر بھر کے پیو گے ۔ستر مارے من استر كرفآر موئ أورجون كے بھاكے وہ سال بحر كھروں سے باہر نہيں نكلے، منہ وكهانے كتابل ندر ب\_فرمايا يَسْتَعُجلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ بِيطِدي طلب كرتے بين آب = عداب و وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُجيُّطَةٌ مِالْكُلِورِيْنَ اور بِالْكَامِرِيْ اصاطرَ لِنَ والى بكافرول كا ـ بندے كوتو وہ چيز مانكى جا ہے جو بن مائكے ند ملے جبنم تو تمهيں بن ما تکے ملنی ہےاہے ما تگنے کی کیا ضرورت ہے آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے جائے ذفن پر کئی دن لگ جائیں موت کے بعد مومن کی روح علیین مِن يَنْ كُلُ اور كافر كى تجين مِن بَنْ كَالَى مِن يَوْمَ يَغُشْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوُقِهِمُ جسون چھاجائے گاعذاب ان پراوپرے و مِنْ تَحْبَ أَرْجُلِهِمُ اوران کے یاؤں کے نتجے ہے۔ آج اگر یاؤں چنگاری پر جایزے آ دمی اچھل کرادھر جایز تا ہے اور جہنم کی آگ دینا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے لیکن ہمیں اس سے بینے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ و یَسْفُولُ اور فرمائيں كرب تعالى ذُو قُوا مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ عِكْصوبدلهاس چيز كاجوتم عمل كرتے

*چرت کاهکم* :

اوپر خطاب تھا کافروں کواوراب خطاب ہے مومنوں کو یا بیت اللّٰهِ یُن اَمَنُوا آ

اے میرے وہ بندو! جوابیان لائے ہو۔ رب کے بندے وہ ہیں جوشی طریقے پرائیان لائے ہیں اِنَّ اَدُ ضِیْ وَاسِعَة بِثُلَ میری زمین کشادہ ہے فیایای فَاعُبُدُونِ پُس خاص میری ہی عبادت کرو۔ اگر کسی علاقے میں کافروں کا غلبہ ہواور مسلمانوں کو خالص عبادت نہیں کرنے دیتے تو تھم ہے کہ وہاں ہے ہجرت کرکے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس وقت ہے لے کر آج تک ہجرت کا سلسلہ چلا آر ہا ہے افغانستان کے مہاجر لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں ان میں اکثریت تو خالص مہاجرین کی ہے جواس لیے آئے ہیں کہ وہاں روس کا غلبہ ہو جائے گاتو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گاعورتوں کی بے عزتی ہوگی چلوائیان بچاؤ ، اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ اگر چہ جہالت کی وجہالت کی مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا وجہ سے ان میں رسومات و بدعات ہیں لیکن بدعات کوتو تمام مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا دے۔

## بدعت برِنُواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے:

یہ تیجا، ساتواں، وسوال وغیرہ تو ہرقوم میں ہیں۔ جھے یہال محنت کرتے ہوئے اکاون (۵۱) سال ہو گئے ہیں اور بدعات کی جتنی تر دید میں نے کی ہے دنیا کی ساری زمین میں کسی مسجد کے اندرا تنی تر دید ہیں بھر یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی مسجد میں بدعات کی اتنی تر دید ہیں ہوئی جتنی میں نے یہاں کی ہے۔ صحاح ستہ کی کسی مسجد میں بدعات کی اتنی تر دید ہیں ہوئی جتنی میں نے یہاں کی ہے۔ صحاح ستہ بخاری ، مسلم ، تر فدی ، ابن ماجہ ، ابوداؤ د ، نسائی کا درس میں نے تہمیں سنایا ہے۔ جنازے کے لیے میری منت کرتے ہو کہ جنازہ تم نے پڑھانا ہے اور جنازے کے بعد زور لگا کر کہتے ہو ۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی کہتے ہو ۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی

تواب بہیں ہے بلکہ عذاب لازم ہے کچھ لوگوں نے بیطریفنہ نکالا ہے کہ فلاں جگہ قرآن خوانی ہوگی۔ بیقرآن خوانی کے لیے اجتماع دوسرے تیسرے روز جو کرتے ہیں بیہی بدعت ہے۔ بھائی!اگر کسی کاعزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو جہاں بھی میں بیر تواب کر دو کسی کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہمیں تو دکھا دے کے بغیر سکون نہیں آتا۔ وہ کے گاتم فیل پنہیں آئے تو خفت ہوگی۔

تو اکثریت تو خالص مہاجرین کی ہے۔ بعض اس لیے بھی آئے ہیں کہ یہاں تنگی ہے وہاں مالی طور پر فراوانی ہوگی اور بعضے جاسوسی کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو فر مایا مومنوں برزمین کشاده ہے پس خالص میری عبادت کرو مک لُ مَفْس ذَ آئِفَهُ الْمَوْتِ بِرَفْس موت كاذا لَقَه چَكُفُ والا مِهُ موت سب برآني م أنهم إلَيْنَ النُّورَ جَعُونَ. كِر بهاري طرف تم لوٹائے جاؤے۔ آناسب نے ہاری طرف ہے والگذین المنوا اوروہ لوگ جوایمان لائة و عَدِهُ أوا الصَّلِحْتِ اورانهول في عمل كيه الجهر صرف ايمان كا دعوى بي نبيس ساتھ ممل بھی اجھے کیے گنبو نَنَهُمُ البتہ ہم ان کو ضرور ٹھکا نادیں کے مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا . غُـرَفَا غُرَفَةٌ كى جمع بـاويروالى منزل كوكت بي، چوبارا معنى موكاجنت كي بالا : خانوں میں جگہ دیں گے۔ جنت میں سوسومنزلون والے مکان ہوں گے تَسجُسر ی مِن تَــُحتِهَا الْلاَنْهارُ جارى ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔تم نے دیکھا ہوگا کہ نہروں کے دونوں کناروں پرورخت ہوتے ہیں اور نیجے نہرین چل رہی ہوتی ہیں خیلیدیئٹ فِیُهَا ہمیشہ ہمیشان میں رہیں گے جوسعادت مند،خوش نصیب جنت میں داخل ہو گیاوہ بھی نہیں نکلے گا۔وہ الیمی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی نعیم آبھو العلم لیُنَ اجھاا جرے عمل کرنے والوں کا۔رب تعالیٰ سب کونصیب فر مائے۔

#### 

# الكَنِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَىٰ

كَتِهِ مَ يَتُوكُونَ ﴿ وَكُونَ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ دِزْقَهَا ﴿ اللّٰهُ يُوزُونُهَا وَ اِيَاكُمُ وَ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ﴿ وَلَانَ سَالَتُهُ مُ اللّٰهُ يَرُونُهَا وَ اِيَاكُمُ وَ وَالْارْضَ وَ سَخْدَ الشَّهُ مَلْ وَالْفَكَمُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَيَقُدِدُ لَهُ وَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ وَلَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

الله بنين وه اوگ بن صَهُ وَ الله بنهول في صَهَركيا وَ عَلَى رَبِهِمُ وَ عَلَيْ وَ عَلَى رَبِهِمُ وَ عَلَيْ وَ عَلَيْ وَ عَلَى وَ عَلَيْ وَ وَهُ وَ اللّهُ يَوُ وَقَهَا الله عَلَيْ مُ اور مَهُ وَ اللّه عَلَيْ وَ هُ وَ اللّه عَلَيْ مُ اور مَهُ وَ اللّه عَلَيْ مُ اور مَهُ وَ اللّه عَلَيْ مُ اور مَهُ وَ اللّهِ عَلَيْ الْعَلِيمُ اور وَى مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الله عَلَيْهُمُ اور مَهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُمُ اور مَهُ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اور مَهُ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سے مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ كس في بيداكيا آسانوں كو وَالْأَدْضَ اورز بين كو وَسَنَّحُوَ الشَّهُ مُ سَ أُوركس نِهُ كَام مِين لِكَايَا سُورج كُو وَالْفَهُ مَوَ اوْرَجَا مُدُكُو يهير عبات بي ألله يُبسُطُ الرِّزْقَ الله تعالى بى كشاده كرتا بروزى لِمَنُ يَّشَآءُ جَسَ كَ لِيهِ عِلْ عِبَادِهِ اليَّيْ بَدُول مِين حَ يَقُدِرُ لَهُ اورتگ كرتا جاس كے ليے جس كے ليے جات إنَّ اللَّهَ بكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ب شك الله تعالى مرجيز كوجان والاب وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ اور البعة الرآب ان سے سوال کریں مَّنُ نَوَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً کس نے اتاراہے آسان کی طرف ہے یانی فَانْحیا بِهِ الْأَرُضَ پس زندہ کیااس یانی کے ذریعے زمین کو مِنْ ،بَعُدِ المُوبِهَا اس كِمرنِ كِ بعد لَيَـفُولُنَّ اللَّهُ البينضروركبين سَّاللَّهُ تعالَىٰ نِي قُلُ آپ کھ دیں آ لُے مُدُ لِلْہِ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں بَالُ أَكْتُوهُمُ لَا يَعْقِلُونَ بَكُهِ الرّان كَعْقُل عَكَامْ بِين لِيتَ وَمَا هَلْهِ وَالْحَيْوَةُ اللذُّنيآ اور بين ہے يدونيا كى زندگى إلا لَهُ وَ مَكرتماشا وَ لَعِبُ اور كھيل وَ إِنَّ الدَّارَ الْأَخِوَةَ اور بِشُكَ آخرت كالُّصرِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ البِنْدُوسِي زَنْدُكَى بِ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاشَ كَهِ بِيجَالَ لِيلَ-

جنتیوں کی دوخو بیوں کا ذکر:

كل كَ سِين مِن تُم نِي بِهِ بات پُرْضى كَه وَالَّــذِيْنَ الْمَنُوا وْعَمِلُوا الْصَّلِحْتِ

"اوروہ لوگ جوا یمان لائے اور انہوں نے ایجھے مل کیے ان کوہم ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے بنچ نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ "ان جنتیوں کی اللہ تعالی نے دوخو بیاں یہاں بیان فرمائی ہیں السّب نِین کے مشکلات ہیں ایمان لانا حسب رُوًا وہ ہیں جو مبر کرتے ہیں تکالیف پرایمان لانے کے بعد۔ مشکلات ہیں ایمان لانا آسان نہیں ہے اور نیکی کا کوئی کام بھی آسان نہیں ہے۔

سردی کے زمانے میں وضوکرنا ،نماز پڑھنا ،گری میں روز ہ رکھنا کوئی آسان ہات نہیں ہے۔اور جولوگ ان تکالیف برصبر کریں گے جنت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ دنیانام ہی پریشانیوں کا ہے۔

م مجھی د کھ بھی سکھاسی کا نام دنیاہے

د نیامیں نہ ہمیشہ راحت ہے اور نہ ہمیشہ تکلیف ہے۔

ان کی دوسری خوبی: و عَلی رَبِهِمْ یَتُو کُلُونَ اوروہ اپ رب پرتوکل کرتے

ہیں۔ کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ شریعت میں توکل کامعنی ہے ظاہری اسباب اختیار کرکے
ان کا نتیجہ رب تعالیٰ کی ذات پرچھوڑ دینا۔ زمیندار زمین کاشت کرے کھیت اللہ تعالیٰ پیدا

کرے گا اور وہ بی پھل لگائے گا، دکا ندار دکان کھول کر بیٹھے گا ہک اللہ تعالیٰ بیجے گا، ملازم

ملازمت کرے گا تو شخواہ ملے گی مزدور مزدور کی کرے گا تو پچھ حاصل ہوگا، تا جرخر پرو
فروخت کرے گا تو نفع ہوگا۔ غرض کہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے وہ
ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے وہ
ہاتھ کا کہ جگر عادت اللہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر د نتیجہ اللہ تعالیٰ پرچھوڑ دو۔ اگر

ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جا کیں تو اس کو تعطل کہتے ہیں۔شاعر نے بہت عمدہ انداز میں تو کل کامعنٰی بیان کیا ہے۔۔۔۔۔

#### ۔ تو کل کا بیمطلب ہے کہ بخر تیز رکھا بنا پھراس خنجر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

کل سےسبق میں تم نے پڑھا کہ اے میرے وہ بند د جوایمان لائے ہومیری زمین بڑی وسیع ہے پس خاص میری ہی عبادت کرولیعنی جہاںتم رہ رہے ہواگر وہاں تنہیں میری عبادت میں رکاوٹ ہے تو ہجرت کر جاؤ۔اب سوال پیہے کہ جہاں آ دمی رہ رہا ہے وہاں کاروبار ہے، زمین ہے، تجارت ہے، جہاں جائے گا نہ معلوم کیا ہے گا ،حالات کیا ہوں گے؟ آخراخراجات ہوتے ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے پریشانی تم دل ہے نکال دو رزق کی ذمدداری میری ہے۔ و کے اَیّن مِن دَآبَةِ اور کتنے جانور میں لا تحمِل وِزُقَهَا جواینارز تنهیں اٹھائے پھرتے اللّٰهُ يَرُزُفُهَا الله تعالى بى ان كورز ق ديتا ہے وَايَّا كُمُ اور مہیں بھی رب رزق دیتا ہے۔ سورہ ہودآ یت نمبر ۲ میں ہے وَمَسا مِسنُ دَابَّةٍ فِسیُ اللاَرُضِ إِللَّا عَلَى اللهِ دِزُقُهَا "أوربيس بِهِ كُولُى جَانِ دار چِيز زمين مِين مَراس كَاروزى الله تعالى كن مهدا اورسورة الذاريات آيت نمبر ٥٨ ميس ب إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقَ ذُو اللَّهُوَّةِ الْمَتِينُ " بِشِك اللَّدتعالَى بي روزي دينے والامضبوط طافت كاما لك ہے- " جانورانسان ہے کئی گناہ زیادہ کھانے والے ہیں سب کوروزی اللہ تعالی دیتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت پیلیمان علیه السلام کوانسانوں، جنوں، پرندوں پر، جانوروں پرحکومت کاحق دیا تھا ہوا بھی ان کے علم کے تابع تھی ۔ بہت اچھی طرح انتظام حکومت چل رہا تھا۔ سليمان عليه السلام كى دعوت كاذكر:

كتابول ميں ميدواقعه آتا ہے كه ايك دن مليمان عليه السلام في الله تعالى سے گزارش کی اے برورد گار! میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا جا ہتا ہوں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایاتم اپنا کام کرویه میرا کام ہے۔ جب اصرار کیا تو ایک دن کے کھانے کی اجازت مل تحکیٰ۔ کئی ماہ تیاری پر گلے ۔ اللہ تعالٰی نے فر مایا کہ سمندری مخلوق ہے ابتدا کرنی ہے یا میدانی مخلوق ہے؟ تو سمندری مخلوق ہے ابتدا کی ۔ وہیل مجھلی نے منہ کنارے پررکھااور کی يكا ،اناج كچل وغيره سب يجه كها گئي اور كهني تكي يجه اور لا وَ اس يُوكها كيا كه اورتو يجه نبين ہے۔ تو مچھلی نے کہا پرور د گار! آج آپ نے مخلوق کے حوالے کیا بیٹ بھر کے کھانا نصیب تنہیں ہوا نے بیاللہ تعالیٰ ہی ہے جوساری مخلوق کود ہےر باہےاورکون دے سکتا ہے؟ وَ هُـوَ البَّهِ مِنعُ الْعَلِينُمُ اوروبَى سنتا ہے جانتا ہے۔ پھریہ جوشرک بیں جنہوں نے آپ کو ہجرت برمجبور کردیا ہے بنیادی باتیں توبیساری مانتے ہیں ان کو کہونتیجہ کیوں نہیں مانتے اور ہمارے ساتھ کیوں جھکڑتے ہو؟ وَ لَمَنِينُ مُسَالُنَهُمُ اورالبتہا گرآپان ہے سوال کریں مَّنُ حلقَ السَّماواتِ وَالْأَرُضَ مَن نِي يِيماكيا اللَّهِ سانون كواورز مين كور بهار الساتھ وتتمنى اورعداوت ركضے والواور بميں عبادت ہے رو كنے والوبتلا وُ آسانوں اور زمينوں كوكس ن بيداكيا ب وسَنْحُو النَّسُمُسَ وَالْقَمَوْ اوركام بين لكاديا سورج كواورجا ندكور ان كُوتِمِارى خدمت بركس نے لگايا ہے، تلاؤ؟ لَيَفُولُنَّ اللَّهُ البته بيضرور تهيں گے بيہ سب کچھالندتعالٰ نے کیاہے۔

مشرك رب نعالی کے وجود کو مانتاہے:

مشرک رب تعالی کامنکر نہیں ہوتا مشرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور بیکھی مانتا ہے کہ آسانوں کو پیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا ، چاندسورج ستاروں کا خالق ، پہاڑوں، دریاؤں کا خالق اللہ تعالی ہے گرکہتا ہے کہ چونگہ اللہ تعالی ک وات بہت بلندہ اور ہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے نیک بندے اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے سیر هیاں ہیں ۔ چنانچہ سورة زمر آیت نمبر سامیں ہے کہتے تھے مانع نعبُدُهُمُ إِلَّا لِیُقَوِّ ہُونَا اِلَی اللّهِ زُلُفی ''ہمان کی پوجاپاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالی کے رہے ہیں۔' هنو آلاءِ شفقاء نا عِند اللّهِ [یونس: ۱۸]' سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارش ہیں ۔' سفارش اور صرف سفارش ہی ان کا مقصود و مدعا ہے۔

# مسئله شفاعت کی تشریح:

ایک ہے عالم اسباب میں ایک دوسرے کی سفارش ۔ تو یہ قر آن ہے تا بت ہے۔

پانچویں پارے میں ہے مئن یٹشفع شفاعة حسنة ''جوآ دمی انچی سفارش کرے گااس کو گناہ ہوگا۔' اور ایک ہے ما فوق الاسباب سفارش کا عقیدہ رکھنا۔ یہ منوع ہے۔ مثلاً یہاں ہے کوئی آ دمی کہنا ہے کہ اے سیدنا شخ عبد القاور جیلانی میرا یہ مسئلہ ہے مجھے یہ پریشانی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بال میری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بال میری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا کا م کر دے تو یہ منوع ہے اور نا جا تر ہے کیونکہ ایس سفارش میں چند غلط عقیدے ملے ہوئے ہیں ایک یہ کہ سفارش کرانے والا جھتا ہے کہ شخ عبدالقاور جیلائی " عباں عاضرو ناظر ہیں اور میری بات کوئن رہے ہیں۔ اور دوسراعقیدہ یہ ہوگا کہ وہ میری بہاں عاضرو ناظر ہیں اور میری بات کوئن رہے ہیں۔ اور دوسراعقیدہ یہ ہوگا کہ وہ میری تکلیف اور مشکل کو جانے ہیں۔ نیسرا یہ کہوہ کھی کرا کتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ تیکی بات کوئن رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہوں ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہی تین بین متصرف فی الامور ہیں اور یہ تین بین ہیں کھر کے ستون ہیں۔

فْقَهَا عَكَرَامٌ فَي فَرِ مَا يَا مِنْ قَالَ أَرُوا حَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعُلَمُ كَانَ

يَــُكُفُو "جَوْحُصْ بِهِ كِهِ كَهِ بِزِرَكُونِ كَي ارواح مير ـــه پاس موجود بين اور بهار ــه حالات كو جانتی ہیں تو وہ پکا کافر ہے۔'' چاہے نمازیں پڑھے، چاہےروزے رکھے، حج کرے بقر بانی دے،فطرانہ دے، یکا کافر ہے۔ بربلوی مولو یوں اور پیروں کا یہی عقیدہ ہے اور ان کے جوخاص مقربین ہیں عالی شم کےان کا بھی یہی عقیدہ ہے باتی عوام بے جارے تو ناسمجھ ہیں ان کےمولوی، پیراور جوغالی بربلوی ہیں عوام میں سے وہ پیغیبروں کوحاضرو ناظر مانتے ہیں ولیوں ،شہیدوں کوبھی حاضروناظر مانتے ہیں اور بیسب کفرے \_فقہائے کرام کا طبقہ بہت مختاط طبقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایسا جملہ بولے کہ اس کے سومعنی بنتے ہوں ننا نویں کفریہ ہوں اور ایک اسلام کا ہوتو اس کو کا فرینہ کہو کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی مراد اسلام والامعنی ہو۔ایک فیصداحتال کوبھی نظر انداز نہیں کیا۔اس سے بڑی احتیاط کیا ہو گیٰ۔ یہ فقہاء کا طبقہ اس بات پرمتفق ہے کہ جو ہزرگوں کی ارواح کو حاضرو ناظر جانے اور عالم الغیب جانے وہ یکا کافر ہے بیکوئی فروعی مسائل نہیں ہیں کہان کونظرا نداز کر دیا جائے۔ فَانِّي يُوفَكُونَ بِسَ كَرَهُ مِيالِتُ بَعِيرِ عِالَّةِ بِينَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَتُمَاءُ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے جاہے من عِبَادِہ اینے بندوں میں سے وَ يَفَدِرُ لَهُ اور تَكُ كرتا ہے جس كے ليے جاہے ، رزق كاكشادہ اور تنگ كرتا بھى الله تعالىٰ كاكام ہے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ بِهِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چيز كوجا نتاہے وَ لَمِينُ سَالُتَهُمُ اوراگران مشركول كافرول سے سوال كريں جوآپ كوايے شہر ميں عبادت تبيس کرنے دیتے اور ججرت پرمجبور کرتے ہیں۔ مَّنُ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً کس نے نازل ہ كياآسان كى طرف سے يانى - بارش كون برساتا ہے؟ فَاحْيَسا بدهِ الْأَرُضَ بس زنده كيا اس یائی کے ذریعے زمین کو حِنٌ ،ہَنعُلِہ حَوُّتِهَا اس کے مرعفے کے بعد، خشک ہوجائے کے

بعد ۔ بتلا و کی تھو گئ اللّٰه البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے زمین کو (غدہ کرتا ہے قصلیں اگاتا ہے درخت اور پھل اگاتا ہے بیسب کام رب تعالیٰ کرتا ہے فل الْحَمُدُ لِلّٰهِ آپ کہد یں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ۔ بیا قراری مجرم ہیں سب بچھ تعلیم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب بیسارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو شرک کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ عقل رب تعالیٰ نے سب کودی ہے تھوڑی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب ان تمام کاموں میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر دھے شاہی ، ضدا درگروہ بندی کے علاوہ بچھ نہیں ہے۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ایک آ دمی نے سفید زمین خریدی۔ اس پر مکان

ہوایاا بنیٹیں اس نے خریدیں ، سیمنٹ بجری اس نے مہیا کی مز دوری اس نے دی ، درواز ب

کھڑکیاں اس نے لگوا کیں ، رنگ روغن اس نے کروایا ، درمیان میں ایک آ دغی آ کرکہتا ہے ،

کہ بید مکان میرا ہے۔ بھائی تیرا کس طرح ہے؟ زمین تو نے خریدی ہے اینٹیں تو لایا ہے ،

سیمنٹ بجری کے بیسے تو نے دیئے ہیں ، مز دوری وغیرہ تو نے دی ہے؟ تو کس طرح دعو ب

دار بن گیا ہے بعینہ اسی طرح سمجھو کہ سارا پچھ رہ بنے کیا اور حاجت روا ، مشکل کشا ،

دست گیرشخ عبدالقا در جبیلانی بن گیا اور ہڑے دورشور کے ساتھ کہتے ہیں ۔۔۔۔۔

ہمادکن المدادکن المدادکن المراخ فی آ زادکن

دردین دونیا شادکن یا غوث اعظم دیگیر

بھی اس ہے براشرک کیاہے؟

صفات بارى تعالى مين شرك فروعى مسكنهين:

بعض جابل قتم کےلوگ ان مسائل کوفر دعی تبجھتے ہیں جیسے حفی ،شافعی ، مالکی ،حنابلہ کے درمیان فروی مسائل ہیں حاشا و کا ٹم حاشا و کا ایسانہیں ہے۔ اسی کیے میری کوشش میں رہی ہے کہ مہیں قرآن کریم کالفظی ترجمہ آجائے ، ہوائی تقریریں ہیں کیں ہم خود قرآن كے لفظ مجھوآ كے تمہارا ذوق ہے كہس نے كيا اخذ كيا ہے؟ بَــلُ ٱكُنَّــرُهُــمُ لَا يَعْقِلُونَ بَلَداكِرُ ان يحقل عدكام بين ليترده عقل انهول في اليام الويول، پیروں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وڈ بروں کے پاس گردی رکھی ہوئی نے فرا مایا یا ذر کھو! تسى كے كہنے ميں نہآ وُعقل سے كام لود نيا پرمفتون ہوكرآ خرت بر بادنه كرو وَمَا هلَّهِ هِ الْحَينُوةُ الدُّنْيَآ اورْ بين بيدنيا كازندگى إلاَّ لَهُوْ تَكُر تَمَاشًا وَ لَعِبُ اور كَميل. تھیل وہ ہوتا ہے جوآ دمی خود کرے اور اس کھیل کو کنارے برتما شائی دیکھتے ہیں پچھلوگ وہ ہیں جن کوکوٹھیاں ، کارخانے ، دکانیں ، زمین ، پاغات ،نصیب ہیں ، وہ کھیل ہیں اور ہم تم ان کود کیھتے ہیں ہم تماشائی ہیں ۔ تو دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھنیں ہے وَ إِنَّ السَّدَّارَ الاجرة اورب شك آحرت كالكر لهي المحيوان زندگي واي بيد حيوان كامعني ب زندیٰ ۔ بیوزیوں رندگی پچھنہیں ہےاب ہے لمحہ بعد پچھنہیں جے۔اصل زندگی آخرت کی ا زندگی ہے کو مکانوُا یَعُلَمُوْنَ کاش کہ پیلوگ حقیقت کو جان لیس۔



#### تحاذا

كَيْوَا فِي الْفُلُكِ دَعُوٰ اللّه مُغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَمَا أَجْهُمُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

باطل پرایمان لاتے ہیں وَبِنِعُمَةِ اللّهِ یَکُفُرُونَ اورالله تعالیٰ کی تعت کا انکار کرتے ہیں وَ مَنُ اَظُلَمُ اورکون زیادہ ظالم ہے مِمَّنِ الشخص ہے افْتُولی عَلَی اللّهِ کَذِبًا جس نے افتر ابا ندھا الله تعالیٰ پرجھوٹ کا اَوُ کَذَبَ بِالْحَقِیا اس نے جسطا یاحق کو لَمَّا جَآءَ وَ جب اس کے پاس آیا اَلَیْسَ فِی جَهَنَم کیا نہیں ہے جہنم میں مَفُوی لِلْکھرِینَ تُحکانا کا فرون کا وَ اللّهِ یُنُ جَاهَدُوا فِینَا اوروہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں لَنهُ دِینَ اَللّهُ اور بِ اوروہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں لَنهُ دِینَ اَللّهُ اور بِ اراہِنمائی کریں گان کی مُسبَلَنا این راستوں کی طرف وَ إِنَّ اللّهُ اور بِ شَک الله تعالیٰ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ اِلبتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اُس کا نہوں کی مسلم میں مشرک بھی صرف الله تعالیٰ کو یکارتے ہے۔ اُس کا مشکل میں مشرک بھی صرف الله تعالیٰ کو یکارتے میں خ

اس سے پہلی آیات میں تم پڑھ چکے ہو کہ مشرکین مکہ آسانوں کا خالق ، زمین کا خالق ، فیل خالق ، فیال اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ بارش برسانے والا ، پیل کھیتیاں اگانے والا اللہ تعالیٰ کو ہانتے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے

الله تعالی فرماتے ہیں فاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعَوُا اللّهِ مُخْلِصِیْنَ لَهُ السَّدِیْانَ لِی الله الله مُخْلِصِیْنَ لَهُ السَّدِیْانَ پی جس وقت و مسوار ہوتے ہیں کشتوں میں تو پکارتے ہیں الله تعالی کو خالص کرتے ہوئے ای کے دین \_خالص ای پریفین کرتے ہوئے ای کے دین پر چلتے ہوئے۔

#### مکه مکرمذ کے نامی گرامی مجرموں کا ذکر:

🔥 🚙 میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے نصل وکرم سے مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جتنے نا می گرا می مجرم تتھے وہ سب بھاگ گئے کہ ان کواینے کرتوت کاعلم تھا اس لیے فکر ہوئی کہ ہماری جان بخشی نہیں ہو گی ۔ ان بھا گئے والوں میں دشق بن حرب بھی تھا جس نے حضرت حمز ہ ﷺ کو احد کے مقام پر بڑی ہے دروی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ جبار بن اسود بھی تھا جس نے آنخضرت الله كا ما جزادى حفرت زينب رضى الله تعالى عنهاكى ثا نك تعينج كراونث سے ینچے گراد یا تھا جس ہےان کاحمل بھی ضائع ہو گیا تھااور وہ خود بھی بیار ہو گئی تھیں ۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے قافےے کے ساتھ مدینہ طبیبہ جا ر ہی تھیں حبار بن اسود حقیقی سسر تونہیں تھا برا دری میں خسر لگتا تھا۔اس نے کہا کہ کدھر جا ر ہی ہو؟ انہوں نے کہا چیا جان میں اینے خاوند کی اجاز ہے سے مدینہ طیبہ جارہی ہوں ایا جان کی ملا قات کے لیے۔اس نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے۔ٹا نگ سے پکڑ کرینچے گرا د يا ـ پيکوئي معمولي جرمنهيس تفاللېذا پيمهي بھا گ گيا \_صفوان بن اميه برواسر داراورامير آ دمي تھا کا فروں کو بداسلجہ سیلائی کرتا تھا۔ بدر ،احد ، خندق میں اسی نے اسلحہ مہیا کیا تھا۔ بید دور و دراز کےعلاقہ سےاسلح خرید تااور تھوڑی تھوڑی قبت برکا فروں کودیتا تھااورغریوں کومفت بھی وے دیتا تھا کہاسلام کےخلاف استعمال کرو، پیھی بھا گ گیا۔ابوجہل کا بیٹا عکر مہھی بھا گے گیا۔اس وقت بیت اللہ ہے او نجی کوئی منزل نہیں تھی ۔ تعبۃ اللّٰہ کی بلندی پیجاس فٹ تھی دور نے نظر آتا تھا۔اب تو تعبۃ اللہ کے اردگرد بڑی بڑی بلندعمارتیں بن گئی ہیں ماہر ے کعبة الله نظرنبيس آتا \_ سفايها ري بھي دور نے نظر آتي تھي ۔ آتخصرت الله نے صفاكي چٹان پرچڑھ کرسفید جا درلہرائی۔ بیخطرے کی علامت ہوتی تھی۔ جب کوئی خاص بات ہو

تى يا انتهائى خطره موتاتو پھركيڙے اتاركر آواز بلندكرتے تھے اللَّه مَا أَنَا نَذِيْرُ الْعُرُيَان بيه خطرے کا آخری الارم ہوتا تھا۔ تو آنخضرت ﷺ نے جا در بلائی۔مردعورتیں اکٹے ہو گئے سننے کے لیے کہ آپ بھٹ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھٹ نے ان کے سب جرائم بیان کیے کہ تم نے فلال موقع پر بیرزیادتی کی ، فلاں موقع برتم نے بیٹلم کیا ،میرے فلال ساتھی کوتم نے شہید کیا، فلاں کو قید کیا، فلاں کے یا وُل میں رسیاں ڈال کر الٹالٹکا یا، فلاں کو یانی میں غوطے و ہے ، فلال کوا نگاروں برلٹایا ، فلال کورسیوں سے با ندھ کر تھسیٹا، پیرکیا وہ کیا۔ جوں جوں آب ﷺ ان کے جرائم بیان کرتے تھے ان کے ہوش وحواس اڑتے جاتے تھے کہ ہمیں تو ا ہے عیب یا رقبیں اور انہوں نے سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ مہیں معلوم ہے کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جب آپ ﷺ نے بیفر مایا تو انہوں نے یقین کرلیا کہ اب ہماری خیرنہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں آج وہی كرول كاجو يوسف عليه التلام نے اپنے بھائيوں كے ساتھ كيا تھا انہوں نے كہ تھا ألا تَشُرينبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ "آج كون يركوني طامت نبيس بـ"الله تعالى تمهارب كناه معاف کرے جو بچھتم نے میرے ساتھ کیا میں نے سب تہمیں معاف کردیا کسی کو پچھنیں کہوں گا۔ وحشی بن حرب کا دوست بولا کہ وحشی بن حرب کوبھی کچھنہیں کہو گے؟ فر مایا کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک نے کہا حبار بن اسود کو بھی کچھنہیں کہو گے؟ فر مایا کچھنہیں کہوں گا۔ صفوان بن امیہ بھا گا ہوا ہےاس کوبھی بچھ نہیں کہوں سے؟ فر مایا پچھ نہیں کہوں گا۔ عکر مہ بن ابوجبل کی بیوی ام حکیم پاس کھڑی تھی بعد میں رہ ہو گئی تھی۔ کہنے گئی حضرت! آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں! توام حکیم ہے۔میرا خاوندعکر مہ بھا گا ہوا ہے اس کو بھی کچھنیں کہیں گے؟ فرمایا کچھنیں کہوں گا۔ بدر میں جب اس کا باب ابوجہل مارا گیا تو

بعد میں اس نے اپنے والد کی پوری نمائندگی کی تھی۔ ام حکیم نے کہا حضرت! اس کو و پسے
یقین نہیں آئے گا کوئی نشانی دے دیں۔ آپ وہ نے نق کمہ کے موقع پر عدامة سو داء
سیاہ پگڑی سر پر باندھی ہوئی تھی اتار دی۔ فر مایا لے جاؤیہ میری طرف سے نشانی ہے۔ اس
وقت جدہ کا تو نام ونشان ہی نہیں تھا۔ کعبہ کے دروازے کے بالکل سیدھ میں تمیں میل کی
مسافت پر دریا تھا دہاں گھاٹ تھا پچھ لوگوں نے وہاں جھونیزیاں بنائی ہوئی تھیں ۔ مجوریں
دودھ دغیرہ اس قتم کی پچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کشتی بھی پندرہ دن کے بعد چلتی بھی مہینے
دودھ دغیرہ اس قتم کی پچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کشتی بھی پندرہ دن کے بعد چلتی بھی مہینے

## سكه بندمشرك اورموجوده دور كمشرك:

کوئی چیز کیے ہوئے ۔ عکر مہ چیران ہوا اور بہ مجھا کہ شاید عورتوں کو بھی پناہ نہیں لمی ۔ کہنے لگا کئیف کیے ہے آئی ہو؟ ام حکیم نے کہا خطر ۔ رکی کوئی بات نہیں تمہارے لیے پناہ لے کرآئی ہوں وہاں تو رحمت کا سمندر شاٹھیں مارر ہائے۔ انہوں نے فرماویا ہے کلا تنف ویئے۔ مولا وہاں قرحمت کا سمندر شاٹھیں مارر ہائے۔ انہوں نے قرماویا ہے کا گئری علامت کے طور پر عَدَائِن کُٹے مُ الْمُیوُمُ ''دکی کو پچھوا بیان کی پگڑی علامت کے طور پر لائی ہوں ۔ دونوں سوار ہوکر مکہ مکر مہ پنچے۔ موطا امام مالک کی روایت میں ہے آپ نے ان کو و یکھا تو ول جوئی کے لیے کھڑے ہوگئے ۔ فرمایا حَدُو بَایا حَدُو بَا اِللّٰ الْکِبِ الْمُلْهَا جو ۔ تو مشرک بھی جب سنتیوں میں سفر کرتے اور پھنس جاتے تو صرف اللّٰہ تعالٰی کو پکارتے ہے مشرک بھی جب سنتیوں میں سفر کرتے اور پھنس جاتے تو صرف اللّٰہ تعالٰی کو پکارتے ہے اخلاص کے میاتھ خالص ای پریقین کرتے ہوئے اور اس کے دین پر چلتے ہوئے ۔ بیسکہ بندمشرکوں کا حال ہے۔ اور ہمارے ہوگلمہ گومشرک ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟

- گمرداب بلاافتار شتی سرد

مددكن يامعين الدين چشتي

''کشتی و و بنے لگی ہے معین الدین ہاری مدد کو پہنچو۔'' کوٹ ادو ہے لوگ جب و برہ غازی خان جاتے تھے تو غازی گھاٹ جگہتی وہاں سے کشتیوں پر بیٹے کر جاتے تھے۔اب وہاں پر بل بن گیا ہے اور ریلوے لائن بھی بچھ گئ ہے۔ تو یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے تو کہتے تھے۔۔۔۔

#### ۵ یابهاول الحق بیز ادهک

حضرت بہاؤالدین نقشہ ندگ اکابراولیائے کرام میں ہے ہوئے ہیں۔متان کے علاقے میں اور ہرجگہ ان کی فقد رکی جاتی تھی۔ان کی کرامت تھی کہ چوہیں گھنٹوں میں تین سومر تبد قرآن ختم کرتے تھے۔ دیو بندے اجمیرشریف تقریباً کتیس ہتیں میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جمعرات کوتوالی ہوتی تھی۔ ہماراطالب علمی کا زمانہ تھا ہم بھی وہاں گئے توالی ہور ہی تھی ایک انگریز اورائیک میم بھی توالی سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ توالی کے عجیب وغریب تشم کے الفاظ تھے۔اس میں ایک شعریہ بھی تھا .....

> ے خدا ہے میں نہ مانگوں گانبھی فرد وس اعلیٰ کو مجھے کا فی ہے بیرتر بت معین الدین چشتی کی

> > ایک مقام پرایک قوال نے پیکہا .....

سنه جامسجد نه کر تجده نه در که دوزه نه مرجهوکا وضوکا تو ژوے کوزه شراب شوق بیتا جا

یه خیر ہے مسلمان ہیں اور وہ مشرک تھے۔

غلط کار حکمرانوں نے غنڈے بیدا کردیئے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اگر بیر حکمران ان غنڈ ول، بدمعاشوں کی سر پرتی چھوڑ دیں تو تمام برائیاں ختم ہوجا کیں لیکن ان کو با قاعدہ حصہ ماتا ہے یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَوَلَمُ یَرَوُا کیاانہوں نے ہیں دیکھا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمُ مَا الله عَلَمَا حَرَمُ مَا الله عَلَمَ الله الله عَلَى خطرہ نہیں ہے۔ نہ چوری کا ، نہ والے کا ، نہ اغوا کا وَ یُسَخطُفُ النَّاسُ مِنْ مَحَوْلِهِمُ اورا چک لیے جاتے ہیں لوگ حرم کا منافوا کا وَ یُسَخطُفُ النَّاسُ مِنْ مَحَوْلِهِمُ اورا چک ہوتا تھا۔ انہوں نے اتن کے آس پاس ہے۔ قل بھی کردیئے جاتے تھے اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے اتن بڑی تعمت کی کوئی قدر نہیں کی اَفِیاالُبَاطِلِ یُوْ مِنُونَ کیا پس سے باطل برایمان لاتے ہیں ، بڑی تعمت کی کوئی قدر نہیں کی اَفِیاالُبَاطِلِ یُوْ مِنُونَ کیا پس سے باطل برایمان لاتے ہیں ، لات بر ، منات بر ، عزی نوت کی جان کوکوئی کی جان کوکوئی کرتے ہیں۔ حرم میں ان کوامن سکون نصیب ہے گئی ہوی نعمت ہے؟ نہ ان کی جان کوکوئی خطرہ نہ مال کونہ عزت کو۔

حرم میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں:

آج بھی اگر کوئی نادان میں کے لوگ حرم کے رقبے میں لڑتے جھٹڑتے ہیں توسمجھ دارلوگ ان کو کہتے ہیں المبحو ہ باحاج المحرم ''حاجی بیحرم ہے یہاں لڑائی جھٹڑا جائز نہیں ہے۔' اورا پسے ایسے بوتو ف دیکھے ہیں کہ جمرا سود کو بوسد ہے کے لیے دوسروں کو دھکا مار کر چچھے بھینک دیتے ہیں ۔ حالانکہ جمرا سود کا چومنا بعض کے نزویک سنت ہاور بعض کے نزویک سنت ہاور بعض کے نزویک مستحب کی اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو محض ایک مستحب کی اوائیگ کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ہے سب پچھے جہالت کی وجہ سے اور شریعت سے ناواتفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں۔ وَ مَسنُ أَظُـلَهُ أُوراس ـنے زیادہ ظالم کون ہوگا مِسمَّن افْتَولى عَلَى اللّهِ كَذِبًا جِس نِ افْرَاباندها الله تعالى يرجعوث كا أو كَذَّبَ بالْحَقّ يا حق کو جھٹلایا کمیا جَآءَ ہُ جس وقت حق اس کے پاس آگیا۔ حافظ ابن کثیر بڑے چونی کے مفسر ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ دوطرفیں ہیں۔ایک طرف آنخضرت ﷺ اورآ پ کےمومن ساتھی ہیں۔آپ ﷺ دعوی کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت دی ہے مجھ پر وحی اتر تی ہے اور دوسری طرف کا فر اور منکر ہیں جوآ پ 🔉 کونبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اگر رب تعالیٰ نے مجھے نبی نہیں بنایا اور میں ایسے ہی دعوبیٰ کرریا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افتر ابا ندھ رہا ہوں تو پھرتو مجھے ہوا ظالم کوئی نہیں ہے۔اور دوسری طرف یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ الله تعالیٰ کے سیے پیغمبر ہیں جب وہ حق لے كرآ ئے تو انہوں نے ان كو جھٹلا يا ،تو حيد كو جھٹلا يا ، قيامت كو جھٹلا يا ۔ تو جو حق كو جھٹلا تا ہے اس ہے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر کو حجتالا یا ہے لہذا ہے سب من بوے خالم بیں اور جو تحص کی بات کو جھٹلا تا ہے۔ اَلیہ سَسَ فِسی جَهَنَّمَ مَشُوٰی لِّـلْـكَلْفِرِيْنَ كِيالِيهِ كَافْرول كَالْمُعْكَانَا جَهِمْ بِينِ ہے جوضداور عناد پراڑے رہیں۔اللہ تعالیٰ ان کومدایت جمیں ویتامدایت ان کودیتا ہے جو ہدایت کے طالب ہوں۔

الله تُعالی فرماتے ہیں وَالَّـذِیْنَ جَاهَدُوا فِینَا اور دہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے ہارے میں ایم فیے وَظَنا فِی سَیدِیلِنا جولوگ کوشش کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے داللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوجائے۔ ایمان لا سی عجم تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ کلا یَوُ صٰبی لِعِبَادِم الْکُفُر [زمر: ے] 'اللہ تعالیٰ ایج بندول کے فریر راضی ہوتا۔'اللہ تعالیٰ ایمان والوں پرراضی ہے۔ لَسَنَهُدِینَا ہُم سُسُلَنَا البحة ہم ضرور راضی ہوتا۔'اللہ تعالیٰ ایمان والوں پرراضی ہے۔ لَسَنَهُدِینَا ہُم سُسُلَنَا البحة ہم ضرور

راہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ ہم ان کو ضرور چلائیں گے اپنے راستوں پر۔
اگر آ دمی اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی کی تو فیق دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگیا تو پھر اس کے ہیں اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگیا تو پھر اس کے ہیں۔ اور جو تحق عملی منافق ہے بھی نیکی کرتا ہے بھی نہیں کرتا ہے بھی نہیں کرتا ہے بھی نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی کرے ایسے محق کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر خاتمہ ایمان بر نہ ہوا تو پھر بیڑ اغرق ہوگیا و إِنَّ اللّٰهَ لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بِ شک اللّٰه لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بِ شک اللّٰه لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بِ شک اللّٰہ لَمَا اللّٰهَ لَمَع الْمُحْسِنِيْنَ اور بِ شک اللّٰہ لَمَا اللّٰهِ لَمَا اللّٰهِ لَمَا اللّٰہ لَمَا اللّٰمِ اللّٰ



بِسُّهُ إِنَّةُ الَّخِ

والمعالي المساولة المساولة المساولة المساولة

المصلی الاست. (مکمل)

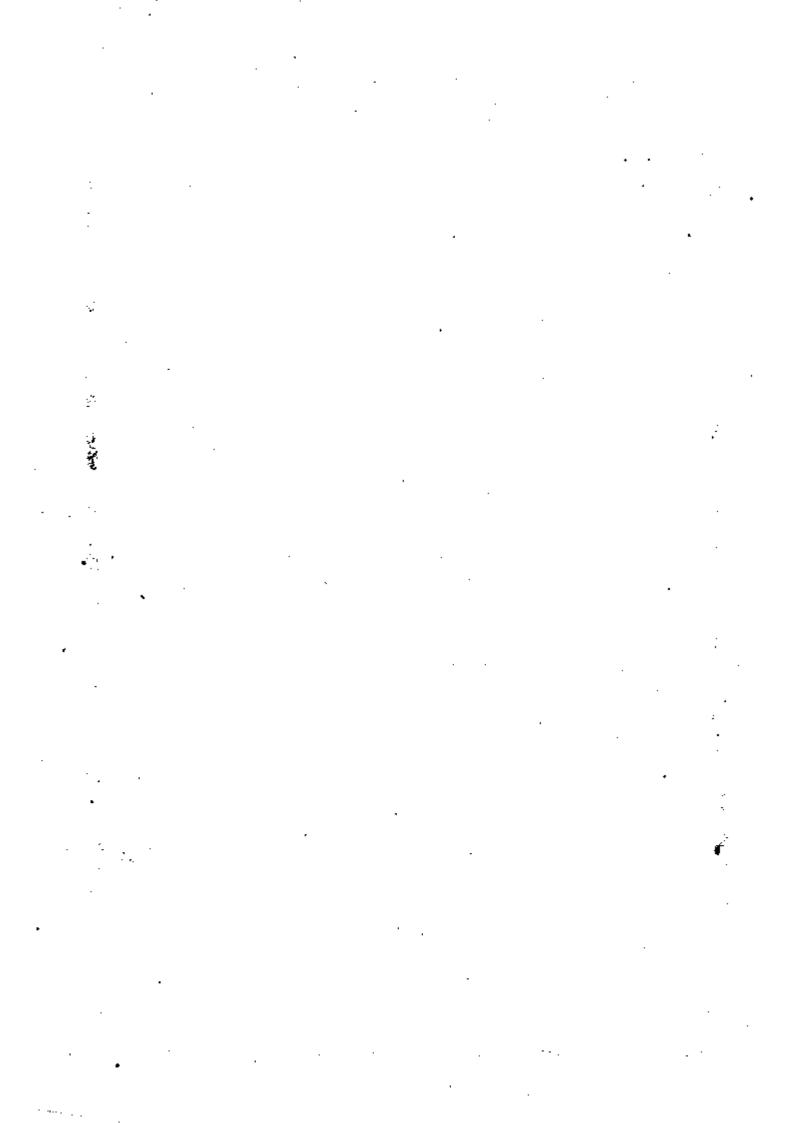

الَّمِنَّ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُـمْ مِّنَ بَعَلِ غَلِبُهِمْ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضَعِ سِنِيْنَ أُولِلُوالْأَمْرُمِنَ قَبُلُ وَمِنْ بَعُلُ وَيُومَدِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَإِبْكُمِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِنْذُ الرَّحِيْمُ فَوَعُدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا صِّنَ الْحَبُوةِ النَّنْيَا ﴾ وهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ أَوْلَهُ يَتُفَكَّرُوْا فِي اَنْفُيهِ عِيمًا خَلَقَ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ومَابِينُهُ مَأَ إِلَّا بِالْعُقِّ وَآجِلٌ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيدُا مِّنَ التَّاسِ بِلِعَآمِي رَبِّهِ مُ لِكُفِرُونَ ۗ أَوَّلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْآ اَشَكَّ مِنْهُ مُ فَوَّةً وَآثَارُوا الْكَرْضَ وَعَمَرُ وْهَا أَكْثُرُ مِمَّاعَمَرُ وْهَا وَجَآءَتُهُ مُرْرُسُلُهُ مُرِيالْبَيّنَةِ فَمَاكَأْنَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ مُمْ وَلَكِنْ كَانُوْ آ اَنْفُسِهُمْ يَظُلُّمُوْنَ ﴿

اللّم غُلِبَتِ الرُّومُ مغلوب بو گئے روی فِی آذنی اُلارُضِ قریب کے ربین میں وَ هُمْ مِنْ اِبَعْدِ غَلَبِهِمُ اوروہ این مغلوب بوتے کے بعد

سَيَغُلِبُونَ عَقريب عَالب آئيں گے فِی بضع سِنِینَ چندسالوں میں لِلّهِ الْلَاهُوُ اللَّذَتِعَالَىٰ كَا تَعْتَيَارَ مِينَ جَمَعًا لَمُهُ مِنْ قَبُلُ اسْ سَ يَهِلُمُ وَ مِنْ بَعُدُ اوراس کے بعد بھی وَیَو مَئِدٍ اوراس ون یَفُو حُ الْمُؤْمِنُونَ خُوش مول کے حاج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْهُ اوروه عَالب برحم كرنے والا ب وَعُدَ اللَّهِ الله تعالى كاوعده لا يُعجَلِفُ اللّه وَعُدَهُ مَهِين خلاف ورزى كرتاالله تعالى اييخ وعدكى وَلْكِ حِنَّ أَكُثُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اوركيكن أكثر لوكَ نهين جانة يَعُلَمُونَ جَائِتُ بِينَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيَا كَي ظَاهِرَي زَندَكَ كُو وَ هُمُ عَنِ الْاَحِرَةِ اوروه آخرت سے هُمَّ غَفِلُونَ عَاقِلَ بِينِ أَوَلَهُ يَتَفَكُّرُوا كِيا انهول في عُوروفكر بين كيا فِسي آنُفُسِهم اين جانول مين مَساخَلَقَ اللَّهُ المسمنواتِ تبيس پيدا كياالله تعالى نے آسانوں كو وَ الْأَدُ صَ اور زمين كو وَ مَا بَيْسَنَهُ مَاۤ اورجو کِھان کے درمیان ہے اِلاّ بالْبَحَقّ مُکرحِق کے ساتھ وَ اَجَل مُّسَمَّى اورايك مدت مقررتك وَإِنَّ كَيْنِيُوا مِنَ النَّاس اور بِي شك بهت سارے لوگ بلِقَآئ رَبّهمُ این ربکی ملاقات سے لکفورون الکارکرتے بين أوَلَهُ يُسِيُّرُوُ الكيابيلوگ عِلَي پهرتِبين فِي الْأَرُض زمين مِنْ فَيَنْظُرُوا لِين وَ يَصِحْ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَيما تَفَاانِ مِان لُوكُون كَا مِنْ قَبُلِهِمُ جَوَانَ مِنْ يَهِلِي كُرْرَے بِينَ كَانُو ٓ آشَدُ مِنْهُمُ وَوَزِيارُهُ يَحْتَ سَے ان سے قُوَّة توت میں وَ آفَارُو الْآرُضَ اورانہوں نے زمین میں الل چلائے وَ عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں وَ عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں سے آباد کیا وَ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ اور آئان کے پاس ان کے پینیر بِالْبَیّنَةِ وَاضْحَ دَلاً لَلْ کَیا تَعَمُ وُلُمُ لَهُمُ کَانَ اللّٰهُ پُنہیں ہے اللّٰدِتعالیٰ لِیَظُلِمَهُمُ کَانَ بِاللّٰهِ مُن مِلْمُ مَن وَلاً لِیَظُلِمَهُمُ کَانَ بِاللّٰهِ مُن مِلْمُ مِن وَلاً لِیَظُلِمُ وَاللّٰهِ مَا تَعَانَ اللّٰهُ پُن مِین سِے اللّٰدِتعالیٰ لِیَظُلِمُهُمُ کَانَ بِاللّٰمِ وَاللّٰهِ مَا تَعَانَ اللّٰهُ پُن مِین سِے اللّٰدِتعالیٰ لِیَظُلِمُهُمُ کَانَ بِاللّٰهِ مُن مَن وَلاً لِمَا اللّٰهُ مُن مَا اللّٰهُ مُن مَا مَا وَلَا بَعْ جَانُوں بِظُلْمُ مَن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَا مَا مَا وَلَا بَعْ جَانُوں بِظُلْمُ وَاللّٰ لِیکُونُ وَلا لِکُ اللّٰهُ مُن مَا مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُن اللّٰمُ اللّٰم

### ابران اورروم کی حکومتوں کا ذکر:

اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ بیسورۃ کھ کرمہ میں نازل ہوئی ہے اوراس کے پہلے ترای سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چوراس نمبر ہے۔ اس کے چھرکوع اور ساٹھ آسیتیں ہیں۔المہ کے متعلق کی وفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک تغییر کے مطابق الف ہے مراد اللہ تھی اللہ تھی سے مراد محمد اللہ تھی ہیں۔ یہ سے مراد محمد اللہ تھی پر نازل ہیں۔ یہ ساب اللہ تھا لی نے جرائیل علیہ السلام کی وساطت ہے محمد رسول اللہ تھی پر نازل ہیں۔ یہ ساب اللہ تھا لی نے جرائیل علیہ السلام کی وساطت ہے محمد رسول اللہ تھی پر نازل کی ۔ زول قرآن کے زمانے میں و نیا کے اندردو بروی حکومیں تھیں۔ ایک ایرانیوں کی ، ان کے بادشاہ کالقب کسر کی ایران ہوتا تھا۔ آئی تضرت بھی کے زمانے میں خسر و پر وجز بادشاہ تھا یہ یہ ایرانی آئش پرست تھا اور ان کے نزویک ہر بچورت نے نکاح جائز تھا بغیر کی تمیز کے۔ یہ ایرانی آئش پرست تھا اور ان کے نزویک ہر بچورت نے نکاح جائز تھا بغیر کی تمیز کے۔ یہ ایس کے ساتھ ، بہن کے س

ان کے مقابلے میں دوسری حکومت روم کی تھی۔ بیعیسائی تھے۔اہل کتاب ہونے

کی نسبت سے بیان ہے بچھ بہتر تھے۔اس وقت شام ہمصر عمراق جلیج ، فارس کی ریاستیں دوتی ، دوبئ ، ابوطہبی ،مسقط وغیرہ تمام رومیوں کے ماتحت تھیں ۔ ابرانیوں نے حملہ کیا اور تمام ریاستیں ان سے چھین لیں۔ یہان تک کہ ہرقل روم کونشطنطنیہ تک محدود ہونے پر مجبور کردیااورابرانی سارےعلاقوں پر قابض ہو گئے۔اس موقع پر بیسورت نازل ہوئی۔ الْبَهِ غُلِبَتِ الرُّومُ مَعْلُوبِ بُوكَةُ روى فِي آدُنَى الْآرُضِ قريبِ كَي زمین میں - کیونکہ عرب کے ساتھ ہی علاقہ تھا شام اردین وغیرہ و کھٹم مِن ، مَعْدِ غَلَبِهِمُ مَسَيْعُلِبُونَ اوروہ اینےمغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوجائیں گے فیلی بضع سِسنِيُنَ چندسالول میں۔ بیالیی پیشین گوئی تھی کہ بظاہراس کاوا تع ہونااور بوراہونا محال تفا- به نبوت کا یا نچوال سال تھا۔ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک اس وفت پینتالیس سال تھی۔ مکہ مکرمہ کی صورت حال میتھی کہ مسلمان رومیوں کے ہمدرد تنتھے کہ وہ اہل کتاب تنھے اور قریش مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے کہ وہ مشرک تھے۔ جب رومیوں کوشکست ہوئی تو مشرکین مکہ نے خوب ڈھنڈ درا پیٹا کے مسلمانوں کے بھائیوں کوشکست ہوئی ہے کل اِن کی بھی ہوگی۔

## حقانيت ِقرآن اور پېغمبر پردليل:

جب بیسورت نازل ہو گی تو حضرت ابو بمرصدین ﷺ نے بازار میں کھڑے ہو کر ابتدائی آیتیں پڑھیں الم غیلبت الرُّومُ فیے آدُنَی الْاَرُضِ وَ اَهُمُ مِّنُ اِبَعُدِ غَلَبِهِمُ سَیَغُلِبُونَ فِی بِضُعِ سِنِیْنَ رومیوں کو شکست ہوگئ ہے تہاری قریب کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب عائب ہوجا کیں گے چند سالوں میں ۔ اُئی بن خلف بڑا بے لحاظ منہ بچسٹ کا فرتھا ہیں کراس نے حضرت ابو بمرصدیت ابو کی وگالی دی اور کہا كيا كيت موروي بيرعالب أنيس كع؟ صديق اكبر السين فرمايا كهين كاليون كاجواب تو نہیں دوں گالیکن میں اللہ تعالیٰ کے کلام پریفین رکھتا ہوں رومی ضرور غالب آئیں گے۔ الى بن خلف نے كہا كتنے سالوں ميں؟ حضرت صديق اكبر عظم نے فرمايا جاريا جي سال کے اندرغالب آ جائیں گے۔ابی بن خلف نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگا وَاوراس وقت دو طرفه شرط جائز بھی بعد میں حرام مو گئی۔شرط یہ مطے پائی کہ جار پانچ سال میں اگر روی د و ہار ہ غالب آ گئے تو انی بن خلف دی اونٹ حضرت صبدیق اکبرﷺ کو دے گا اورا گرابیا نہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ اس کو دس اونٹ دیں گے۔حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس شرط كاتذكره أتخضرت المصلى المناسخ كياتو آب اللكان فرماياكه بسضع كالطلاق تين سے نو تک کی گنتی پر ہوتا ہے لہذا جار یا نیج سال کی مدت کا تعین درست نہیں ہے اسے نوسال تك برهانا جائي \_ چناني حضرت صوريق اكبر عظاء ن اسسليل بين الى بن خلف ع د و بارہ بات کی اورشرط میں ترمیم کر دی گئی۔ بدت نوسال اورشرط دیں اونٹوں کے بجائے سو اونٹ کر دیئے گئے۔ طاہری طور پر رومیوں کے غالب ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی نو سال بورے نہیں ہوئے تھے ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے ووسرے سال بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیا بی عطافر مائی اور ادھرر ومیوں نے غلبہ حاصل کرلیا اور چھنے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ ہرقل روم نے منت مانی تھی کہ اگرمیری زندگی میں چھینا ہوا علاقہ واپس مل گیا تو میں خمص سے پیدل چل کر مسجد انصی جاؤں گااللہ تعالیٰ کاشکرا داکرنے کے لیے۔ چنانچہ فتح کے بعداس نے اپنی وہ منت پوری

ا بی بن خلف جس نے صدیق اکبزی کے ساتھ شرط لگائی تھی وہ بدر میں مارا گیا

تھی وہ بوری ہوگئی۔

تھا۔حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کے بیٹے اور وارثوں سے کہا کہ شرط بوری کرو۔آج کا دور ہوتا تو وہ وکیلوں کی طرح ہاتیں بناتے ۔ کہتے تم مکہ چھوڑ کے چلے گئے اب کس شرط کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ لڑتے ہو ہمارے آ دمی ذریح کرتے ہواور شرط بھی ما سے ا گرشرط لینی ہے تو اس ہے لوجس ہے شرط طبے کی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ مگر با وجود کا فر ہونے کے وہ بات کے لیے تھے۔انی بن خلف کے میٹے اور وارثوں نے کہا کہ واقعی شرط طے ہوئی تھی شرط کے مطابق انہوں نے سواونٹ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حوالے کر دیئے۔ آنحضرت ﷺ نے فر مایا کہ ابو بکر اللہ تعالی نے تمہاری شرط ایوری کر دی ہے شرط ان ہے لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ کیونکہ اس وقت دوطر فیشرط جائزتھی مگراب چونکه دوطرفه شرط جائز نہیں ہے لہذا ہاونٹ صدقه کر دو مصرت ابو بمرصدیق ﷺ نے یور نے سواونٹ آنخضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق صدقہ کر دیئے ایک اونٹ بھی اینے یاس نہیں رکھا۔ بیقر آن یاک کی صداقت کی دلیل ہے کہ قر آن یاک نے جو پیش گوئی کی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم غلبت الرو معلوب ہو گئے رومی الکتے تھے رومی فی الکار خس قریب کی زمین میں۔ وہ علاقے عرب کے ساتھ لگتے تھے وَ هُم مَن وَسَعَ لَا مُن وَسَعَ اور وہ این شکست کے بعد سَنین فیلوں فی بیضع سنین عقریب وہ غالب آجا کیں گے چند سالوں میں لیل الله الا مُن مَن فَبلُ الله تعالیٰ کے عقریب وہ غالب آجا کیں کے چند سالوں میں لیل الله الا مُن مَن فَبلُ الله تعالیٰ کے اختیار میں ہما ملہ ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے قضے میں تھا وَ مِن مِن فَبلُ اور اس کے بعد بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے حالات کو بدلنے والا وی ہے۔ کہی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتے وہ شمنوں کو تباہ و ہر باد کر کے بدلنے والا وی ہے۔ کہی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتے وہ دشمنوں کو تباہ و ہر باد کر کے بدلنے والا وی ہے۔ کہی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتے وہ دشمنوں کو تباہ و ہر باد کر کے بدلنے والا وی ہے۔ کہی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتے وہ دشمنوں کو تباہ و ہر باد کر کے

ر کھ دیں گے جس وقت آتحضرت ﷺ تین سو بارہ کوایئی قیادت میں کہ تیرہویں آپ ﷺ ہتھے مدینہ طبیبہ سے چلے تو اکثر ننگے یا دَل ادر ننگے سر تنھے صرف آٹھ تکواریں ، جھ زر ہیں تھیں۔منافقوں نے ، یہودیوں نے ،نصرانیوں نے مٰداق اڑایا غَبِرَّ ھلٹو کَلَاءِ دِیْنَهُ ہُم [انفال: ۹۶ ]''ان سادہ لوگوں کورین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔'' بیعرب کوفتح کرنے عِلْے بیں۔اللہ تعالی نے اس کا مختصر جواب ویا۔فرمایا وَمَنُ یَّتَوَسُّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيْزٌ حَكِينَ "اورجوالله تعالى يرجروساكرك كالين الشاك الله تعالى زبروست حكمت والا ہے۔' اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوں ہوا کہ جو بات انہوں نے نداق میں کہی تھی اللہ تعالیٰ نے یوری کر دی ۔ستر کافروں کی گردنیں از ائیں ،ستر گرفتار کیے ، باقی بھائٹ بھئے اور چود ہصحابہ شہید ہوئے آٹھ انصار میں سے اور حجے مہاجر بین میں سے دوسوننا نوے والی آ گئے۔ آتخضرت ﷺ تین دن وہاں قیام ید ریرے کہ نسی طرف ہے کوئی سرنظر آ ئے مگر کوئی دکھائی نہ دیا پہال تک کہان کے مردے بھی آپ نے دفن کرائے وہ اپنے مردے بھی ِ فِن کرنے نہیں آئے اتن بے غیرتی کی یورب تعالی قادر مطلق ہے وہ اسباب کامحتاج نہیں ہے۔فرمایا معاملہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ویو مُئبد بَفُوخ الْمُوفِينُونَ اوراس دن خوش ہول كے مومن \_ ايك توشرط جيتنے كى وجہ ہے \_ نمبر ابدريس تعالی مدوکرتا ہے جس کی جانے و کھنو الکغنویز اوروہ غالب ہے المر جیٹم مہربان ہے وغيذ الله الشرتعالي كاوعده لا يُخطفُ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ اللّ ورزى نبيس كرتا وللسبك أكثه والنَّال لا يَعْلَمُونَ لَيَّنَ أَكْثَرُاوَّكُ نبيس جائة -اللَّه تعالیٰ کی ذات کوائن کے قاور مطلق ہوئے کو کہ وہ ظاہر حالات کو بیٹ ویتا ہے اس کے

سائن كوئى چير مشكل نهيں ہے يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيوٰةِ الدُّنيَا جانتے ہيں وہ دنيا كى ظاہرى زندگى كو وَ هُمْ عَنِ الْاحِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ اور وہ آخرت سے بِخِر ہيں۔ دين سے عقلت كا عالم:

د نیا گئے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیجے الیمی باتیں کرتے ہیں کہ آ دمی من کے جیران رہ جاتا ہے اور دین کے معاملے میں پوچھوتو کچھ یتانہیں ہے۔ کے نمازیوں کوچھوڑ کرعام نمازیوں ہے بھی پوچھو کہ عید کی نماز کی جوتکبیریں زائد ہیں اور واجب ہیں اگر وہ رہ جا کمیں اور امام رکوع میں چلا جائے تو جس کی پیئلبیریں رہ گئی ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ بہت کم نمازی ہیں جو ہتلا سکیں۔ یا در کھنا! یے جمیریں واجب ہیں اور واجب کے بغیرنمازنہیں ہوتی اگر سجدہ سہونہ کیا جائے ۔ رکوع کی تسبیحات کے بارے میں اختلاف ے۔ نقہائے کرام میں کا ایک طبقہ سنت کہتا ہے اور اکثر مستحب کہتے ہیں ۔ للبذا جب اہام ركوع ميں جلا جائے توتم بھی ركوع میں چلے جاؤ كيونكه ركوع فرض ہے اور ركوع كى تسبيحات کی جگہ وہ تنبیریں کہالو جورہ تمکیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ اکبر ،اللہ اکبر کیے پھراگر وفت مل جائے تو رکوع کی تسبیحات پڑھ لے ۔ اور نعاز جنازہ کی تکبیریں فرض جن اگر کسی کی ایک دو تکبیریں رہ گئی ہیں اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کا جنازہ قطعانہیں ہوگا۔امام کےسلام پھیرنے کے بعد جوتکبیریں رہ گئی ہیں پہلے وہ کہے پھو سلام پھیرے۔

توفرها يابيدونيا كى ظاہرى زندگى كوجائة بين آخرت ئے عافل بين اوَ أَسَسَمُ يَسَفَعُ كُووَا فِي اَنْ فَلَ مِينَ اَ وَالْسَلَمُ مِنْ اَنْ فَلْ مِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

وَمَا بَيْنَهُ مَا آلاً بِالْحَقِ اورجو پُھان دونوں کے درمیان ہے گرفق کے ساتھ۔ یہ چھوٹی می تپائی ہے بیں اس کے متعلق دعویٰ کروں کہ یہ بلاوجہ بنادی گئی ہے تو کوئی میرادعویٰ اسنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ تو کیار ب تعالیٰ نے آسان و اور زمین اور اس کے درمیان جو پُھے ہے بلامقصد بنا دیا ہے؟ ہرگر نہیں ۔ بلکہ اس کا مقصد ہے وَاَتَ کَیْشُوا مِنَ اللّٰهِ اور ہے وَاَجَالِ مُسَمَّی اور ایک مدت مقرر کے لیے ہے وَاِنَّ کَیْشُوا مِن اللّٰهِ اور بیٹ کہ اس کا مقصد ہیں تاریک بہت سار کوگ بیلے آئی رَبِّهِم لَکُلُورُونَ این رسی کی ملاقات کے مشر میں اور کے میسیشور وا فیم الارض کی بیاوگ چلے پھر ہے ہیں تاریخ کی میں اور کے میسیشور وا فیم الارض کیا بیاوگ چلے پھر ہے ہیں زمین میں فَینُظُرُوا ہیں دیکھتے کیف کان عاقبة اللّٰذِیْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ کیسا انجام ہوان لوگوں کا جوان ہے پہلے گزرے ہیں۔

قرآن پاک نے بار باراس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین میں اس نقطہ نظر سے چلو پھر و کہ پہلی قو میں جن کا مول کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کیا ہم نے وہ کا م تواختیار نہیں کے ہوئے ؟ مگر اس نقطہ نظر سے کوئی نہیں سیر کرتا بلکہ دیکھتے ہیں کہ پود سے کیسے ہیں ، سے درخت کیسے ہیں ، سے درخت کیسے ہیں ، سے درخت کیسے ہیں ؟

تَحَانُـوُ آ أَنْـفُسَهُـمُ يَظُلِمُونَ لَيكنان لُوگوں نے آپی جانوں پرخودظلم کیا کہ پیمبروں ک خالفت کی ،رب تعالیٰ کے انعامات کونہ مانا۔



## ثُحَرِكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ ٱسَآءُوا

ثُمَّ كَانَ بَهِرَهَا عَاقِبَةَ انْجَامِ الَّذِينَ النَّوَوَلِيَكَ اَسَاءُ وَا السُّوْآى جَهُول فَيْ كَالُول النَّوْآي بِهِ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يُبُلِسُ الْمُجُومُونَ نَاامِيرِبُومِا تَمِيلَ كَيْمِمُ وَلَهُ يَكُنُ لَّهُمُ اورَبُيسِ بُولَ کے ان کے لیے مِن شُر کَیآئِھہُ ان کے شریکوں میں سے شُف عَوْ اسفارشی وَ كَانُوا اور موجا مَين كَ بشُوكَآئِهِمُ اليخ شريكون كے بارے ميں كفوريُنَ ا نكاركرنے والے و يَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم ہوگي يَوُمَنِذِ اس دن يَّتَفَرَّ قُوُنَ جِداجِدا مِوجِا مَين كَ فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُو السِ بهرحال وه الوَّك جوايمان لائة وَ عَمِمُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كيها يجمع فَهُمْ بس وه لوَّك فِیُ رَوُضَةِ بِاغْ مِیں یُحْبَرُونَ خُوش کے جائیں کے وَامَّا الَّذِینَ کَفَرُوا اوربهر حال وه لوگ جنہوں نے كفركيا وَ سَحَلَةً بُوُا مِالْيَتِنَا اور حَمِثْلا يا بهاري آيتوں كو وَلِقَآئِ الْأَخِرَةِ اورآ خُرت كَى لِمَا قَات كُو فَأُو لَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَوُّ وُن یس بیلوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فسٹ خن اللّه پس یاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جیئن تُمُسُونَ جس وقت تم شام کرتے ہو وَ جِیْنَ تُصُبِحُونَ اورجس وقت تم صبح كرتے ہو وَلَه الْحَهُ الْحَهُ اوراس كے ليتعريف بے فيسي السَّمُواتِ آسانول مِن وَالْأَرُض اورز مِن مِن وَ عَشِيًّا اور يَحِط يهر وَّ حِيهُنَ نَظُهِرُ وَنَ اورجس وقت تم ظهر كرتے ہو يُنحُو جُ الْحَيَّ مُكالبًا ہے زندہ كو مِنَ الْمَيَّتِ مردهت وَيُخُوجُ الْمَيَّتَ اورنكالنَّا بِمرده كومِنَ الْحَيّ زنده سے وَ يُسخى اللارُضَ اورزندہ كرتا بن رمين كو بَعْدَ مَوْتِهَا اس كمرجائے كے بعد و كذالك تُخُور جُون اوراى طرحتم نكالے جاؤك\_

اس سے پہلے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین میں چلو پھرواور دیکھوکیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے۔ وہ قوت میں زیادہ تھے، بل چلانے اور زمین آباد کرنے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ پیغمبران کے پاس آئے واضح دلائل کے کرتو اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پرظلم کیا کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی ، خدائی احکامات شھرائے۔

#### يرُ ون كابرُ اانجام:

الله تعالى فرمات بن ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَآءُ وا كيم بواانجام ال الوكول كاجنہوں نے برائى كى السب و آئى براكوئى يانى مين غرق ہواكسى پر تندوتيز ہوامسلط ہوئی بھی پر پھر بر ہے ،کسی کو زمین میں دھنسادیا گیا ،کوئی زلز لے کا شکار ہوئے ،کسی پر آسان عي كل كرى - برے كامول كا انجام براہوا - كيون؟ أَنْ كَذَّبُوا بايتِ اللهِ اس وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات سے حسی آیتیں بھی مراد ہیں کہ معجزات کو جھٹلا یا جواللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھ پرخلا ہر فریائے تھے اور معنوی آیتیں بھی مراد ہیں کہ پہلی کتابوں کی آنیوں کو جھٹلایا جھفوں کو جھٹلایا وَ تَحَانُوُا مِهَا یَسُتَهُوْءُ وُنَ اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تمسخرکرتے ،ٹھٹھا کرتے ۔ بیان کی تاہی کا سبب تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جوتو م اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گی ادر مٰداق اڑائے گی وہ ضرور تباہ ہوگی جا ہے فور اُ ہو یا دیر ہے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی پج نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ بڑا صلیم ہے اور محبت کرنے والا ہے وہ بسااو قات سرکشی اور گناہوں کے باوجود ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس کی ڈھیل کوکوئی ہے نہ سمجھے کہ میں نیج گیا ہوں۔

# مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے:

چونکہ بیلوگ آخرت اور قیامت کے منکر تھے اور اس کے متعلق عجیب عجیب قتم کے شُوشِے جِهُورُ نے تھے بھی کتے تھے ءَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُوَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ مِبَعِيْدٌ [سورہ ق ا''کیاجب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہوجائیں گے پھراٹھائے جائیں گے بیلوٹ کرآناتو بعيد ٢- " بمحل كتب مَنْ يُعُمَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَمٌ [سوره ينين] "ان بوسيده بِدُيول كوكون زندہ كرے گا۔"رب تعالى نے قيامت كا ثبات كے ليے پہلى دليل مي پيش كى اللَّهُ يَبُدُونُ الْخُلُقَ اللَّهُ تَعَالَى مَكُلُولَ كُوابِتَدَاءً بِيدِ الرَّتَابِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بِهروه اس كولونائ گا۔اس بات کا تو تم انکارنبیں کرتے کے مہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین وآ سان کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جاند ہورج ہتاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا جورب مخلوق کو بیدا کرسکتا ہے وہ لوٹانہیں سکتا۔ لہٰذا یا در کھو! ابتدا، بھی ای نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گاوہی پیدا کرے گا شُمَّ اِلَیْدِ تُرْجَعُونَ پھرتم ای کی طرف لوٹائے حاؤ کے۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیکی و بدی کا پورالورا جائز ہ لیا جائے گا اور پھر جز او سزاموكى پيراحساس موكاكره نيايس كيا كمايااوركياضاكع كيا ويدؤم تسفوه الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی یُبُلِسُ الْمُخْرِمُوْنَ الامید ہوں کے مجرم ۔اس لیے کہ وہ دار الجزاہ، دارالعمل دیاہے۔ وہاں تو پچھنیں ہوسکتا البیتینتین کریں گے۔ کہیں گے دَبیّت أَبْيضِهُ مَا وَسَمِعُنَا ''اے بھارے یہ وروگار! بم نے ویکھ لیااور س لیا فیارُ جعنا نَعُمَلُ صَالِحًا لِين بمين لومًا وين ما كه بهم التحصِّم أن يرور دكار غلبتُ عَلَيْنا شِقُونُنا [سوره میومنون اغالب آئٹی ہمارےاویر ہماری بدبختی ۔''اوریہ آرز وہمی کریں گے یہ ایستہے۔ كانت الْقَاضِية كاش كه يهموت مجهضتم بى كرويتى ـ "ليكن بيسارى درخواسيس ضائع مو

آخرت میں سفارش کے لیے دوشرطیں:

کیونکہ سفارش کے لیے دوشرطیں ہیں جن کا ذکر قر آن پاک میں ہے۔

﴾ بہلی شرط ہے کہ مَنْ شبعہ دِبالُحَقِ [ زخرف: ۸۶]''جس نے گوائی دی حق کی لینی حق کو مانتا ہومومن ہو۔''مومن سفارش کر سکے گا۔

اوردوسری شرط ہے کہ مَنُ اَذِنَ لَهُ الوَّحَمَٰنُ وَ رَضِی لَهُ قَوْلاً ''جس کو اجازت وے رحمٰن اور پہند کیااس کی بات کو۔'جس کے لیے سفارش ہواس پررب راضی ہویجی وہ مومن ہوکا فرنہ ہوسفارش کرنے والا بھی مومن اور جس کے لیے سفارش ہوگی وہ بھی مومن مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ وَ کَانُوْ ا بِشُوسَکَآنِهِم کَفُورِیُنَ اور ہو جا کمیں گے اپنے شریکول کے بارے میں انکار کرنے والے کہیں گے ہم تم سے بزار میں انکار کرنے والے کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں۔ مگراس وقت کی بیزار کی بیں اور جن کوشریک کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں۔ مگراس وقت کی بیزار کی ایکوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کرلو وَ یَـوُمُ تَقُورُهُ السّاعَةُ اور جس وَن

، تیامت قائم ہوگی یَـوُمَـنِـنِدِ یَّتَـفَـرُ قُوُنَ اس دن جداجدا ہوجا کیں گے گروہ در گروہ بن جا کیں گے۔مومن الگ ہول گے کا فرالگ ہوں گے۔پھرمومنوں کے بھی درجات ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ ہرنیکی میں یکتا ہے :

حدیث یاک میں آتا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ایک دروازے کا نام باب الصلوٰ ۃ ہے،نماز والا دروازہ۔اس ہے وہ داخل ہوں گے جو کثر ت کے ساتھ نفلی نماز ایر معتے تھے۔فرض تو پڑھتے ہی تھے۔ایک کا نام باب الویآن ہے۔اس دروازے سے وہ واخل ہول گے جو کثرت ہے روزے رکھتے ہوں گے۔ ایک کا نام باب الجہاد ہے۔ اس سے وہ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب الصدقہ ہے۔ اس ہے وہ واخل ہوں گے جو کثرت ہے خیرات کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب التوبه ہے۔اس دروازے سے دہ داخل ہوں گے جو کثر ت کے مباتھ تو ہے کرتے ہیں ` آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جست کے آٹھوں وروازے صدا کریں گے کہ وہ یہاں ہے داخل ہوں ۔ ابو بکرصدیقﷺ نے کہا حضرت! داخل تو بندہ ایک ہی در دازے ہے ہو گائیکن کوئی ایبا بندہ بھی ہوگا کہ آٹھوں در واز وں ال كوآوازآئ ؟ آخضرت في فرمايا وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ "اور جم امید ہے کہ آپ ان میں ہے ہول گے ۔'' کیونکہ حضرت صدیق اکبر ﷺ ہوشم کی نیکی ا میں پیش پیش تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَنْ اَصْبِیْح مِنْکُمُ صَائِمًا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ بڑی گرمی تھی لمبےون تھے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے کہا حضرت! میراروزہ ہے۔ پھر آپﷺ نے فرمایا آج تم میں سے س نے بیار کی تیارداری کی بخابو بکر بھی نے کہا حضرت! میں نے تیارداری کی ہے۔ بھر فر مایا آج تم میں ہے کس نے مکین بیٹیم کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر بھی نے کہا حضرت! میں نے کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی نے کہا حضرت! میں نے کھلایا ہے۔ کسی نے تم میں ہے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ عرض کیا حضرت! میں نے کی ہے۔ تو آنخضرت بھی نے جس نیکی کے متعلق پوچھاعرض کیا میں نے کی ہے۔ اگر آپ بھی نہ بتلاتے ۔ مگر چونکہ پینمبر کے سوال کے بعد خاموش رہنا گیا۔ قال کے بعد خاموش رہنا گیا۔ قال کے بتاتے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی کو اللہ تعالی نے تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھیعورت جوان کے محلے میں رہتی تھی اور اس کا کوئی سہار انہیں تھائے یار دیدد گارتھی ۔ اس زمانے میں سب سے بردی دفت یانی کی ہوتی تھی۔ تبجد کے لیے جب اٹھتے تومشکیزہ یانی کا بھرکر کندھے پررکھ کر جاتے اور آ واز دیتے یانی والا آیا ہے۔ وہ درواز ہ کھولتی ملکے بھر ك آجاتے \_ حضرت عمر داللہ ك ول ميں بھى خيال آيا كداس بور هى كويانى لاكر دينے والا کوئی نہیں ہے ریکام میں کرویا کروں۔ جب سحری کے دفت جاکر پوچھتے تو کی لی کہتی بیٹاتم ے بہلے کوئی منکے بھر گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کون ہے جو مجھ سے نمبر لے جاتا ہے؟ یو حیمانی لی! وہ کون ہے؟ بڑھیانے کہا کہ میں نہیں جانتی کی دن مسلسل گرانی کرتے رہے کیکن اتفاق نہ ہوسکا۔ایک دن سوچا کہ ہجدتو پڑھنی ہے وہیں باہر مصلیٰ ڈال لیتا ہوں اورا نظار کرتا ہوں۔ یہ تبجد میں تھے کہ ایک آ دمی آیا آ ہستہ ہے درواز ہ کھٹکھٹایا گھڑے بھرنے اور جلدی ہے نکل سكيا حضرت عمر وهار في ملام يحيرا يجهيدون الماور يكوليا فياذا هو بيأب بكر ها م ويكها توابوبكر ينثفه تتصيه آج حالت ہے ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بانس پر چڑھا تا ہے ،اس کی نمائش کرتا ہے ،اشتہار لگا تا ہے۔ اپنے باب دادا کی نیکی کوبھی بانس پر چڑھا تا ہے (بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے )اور کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں پوتا ہوں جس نے یہ نیکی کی تھی۔ چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں پوتا ہوں جس نے یہ نیکی کی تھی۔ وہ لوگ نیکی کرتے تھے کوئی میں ڈال دیتے تھے۔ رب تعالی کے سواان کی نیکی کوکوئی نہیں جانتا تھا۔

امام زین العابدین علی بن حسین رضی الله تعالی عنهماکی گھروں میں سحری کے وقت بائی دیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے توان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پانی والانہیں آیا۔ عنسل دینے والول نے دیکھا کہ ان کے کندھے پرمشکیزے کے نشان ہیں۔ بڑے چیران ہوئے کہ انہوں نے تو بھی مشکیز واٹھایا نہیں نشان کیسے پڑ گئے ؟ شخصی کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہ ی بزرگ تھے جولوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے متھے ہولوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے ہو

 پس پاک ہےاںٹدتعالیٰ کی ذات ہتم اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرو جیئے ٹھنسوُ نُ جس دفت تم شام کرتے ہو۔شام کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے ۔نمازوں کے بعد تسبیحات کا بڑا اثر ہے۔

### حيار پيارے کلمات کا ذکر:

آتحضرت ﷺ نے فر مایا فرض نماز کے بعد تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ ہینتیس ( mm ) الحمد بقداور چونتیس ( mm ) مرتبه الله أكبر، آیت الكرى ، استغفار نین دفعه الا السهٔ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ ف دنیں جو پڑھے گااس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے سواکوئی رکا وٹ نہیں ے رموت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جار تکمات يرْ \_ يَمَارِ \_ مِيْنِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُر اور تيراكل كثرت كماته يرص سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَورُ وَ لَا حَولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . اوريه بات من كن دفعه بيال كر چکا ہوں کہ ور دوظا نف کے لیے وضوشر طنہیں ہے۔ کسی جگہ بیٹھ کریز ھناشر طنہیں ہے ب وضوير صكتاب، علتے بھرتے ير صكتاب، لينے ہوئے ير صكتاب و جيس تصبحون اور جس ونت تم صبح کرتے ہو ۔ آ دمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھےاور اس کے بعد وردوخا كف كرے به

# ذ اکرین ہے تعلیم دینے والے افضل ہیں :

اور یادرکھنا! قر آن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنامفہوم جھنا ہزار رکعت نقل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔بعض اوگ درس کے دوران تنبیج پھیر تے رہتے ہیں یہ قطعا جائز خین ہے۔درس پوری توجہ کے اور گی دفعہ من چکے ہوکہ آخضرت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے پینیم بھیجے گئے۔اور گی دفعہ من چکے ہوکہ آخضرت بھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک جگہ اللہ اللہ کرنے والوں کا علقہ تھا اور دوسری جگہ پڑھنے پڑھانے والوں کا علقہ تھا۔ آپ بھی نے دیکھا تو فر مایا سیحلا کھ مَا عَلَی الْحَیٰوِ دونوں جماعتیں فیر پر ہیں۔ کیمن آپ بھی اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے جو پڑھ پڑھار ہے تھے اور فر مایا اِنَّمَا بُعِفْتُ مُمُعَلَمَا رہے نے اور فر مایا اِنَّمَا بُعِفْتُ مُمُعَلَمَا رہے نے جھے معلم بنا کر بھیجا ہے اس لیے ہیں ان ہیں آکر بیٹھ گیا ہوں۔ پھرسوری چڑھنے کے بعد دور کعت پڑھے اشراق کی۔ تو حدیث ہے تر ندی شریف کی کے اللہ تعالی عرک اللہ تعالی کی رحمت عرک اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے بہت و سیج ہیں تا مَدَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً مَمَلَ مُمَلِ مُمَلِ مِمُل مِمُل اللہ اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے بہت و سیج ہیں مگر ہم لوٹے والے نہیں ہیں ہمارے اندر کی ہے۔

اور برمسکہ بھی سمجھ کیں کہ اشراق کے لیے فیرکی نماز والا وضوضروری نہیں ہے۔
انسان ہے وضوئوٹ سکتا ہے دوبارہ کر لے۔ بہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بعیفا
دے گھر جاکر پڑھ لے ، دفتر جاکر پڑھ لے۔ تو فر مایا تبیج بیان کروشام کے وقت اور شخ کے
وقت وَلَدَهُ الْدُحُمُدُ اوراسی کے لیے تعریف ہے فیی السَّموٰ اِتِ وَ اُلاَرُضِ آسانوں
میں اور زمین میں وَ عَشِیُّ اور اِسی کے لیے تعریف ہم اللَّه موٰ اِس کروشا عصر کے وقت وَ
میں اور زمین میں وَ عَشِیُّ اور بی لے بہراللہ تعالی کی تبیج بیان کروشا عصر کے وقت وَ
جین نَظُهِرُون اور جس وقت تم ظہر کرتے ہواس وقت اللہ تعالی کی تبیج بیان کرو یُخو ہُ
الْدَحَی مِسنَ الْمُنَیِّ نِی وَکُلِی ہے ، کافر سے مسلمان پیدا ہوتے ہیں وَیُسخہ رِبُ کے
ہانڈ امر دہ ہے اس سے بچرنگا ہے ، کافر سے مسلمان پیدا ہوتے ہیں وَیُسخہ رِبُ ہُ
الْدُمَیّ مِنَ الْمُحَیّ اور نکالنا ہے مردہ کوزندہ سے ۔ انسان زندہ ہے اس سے نطفہ بیدا کرتا ہے ، مرغی زندہ ہے اس سے انڈہ پیدا کرتا ہے ، مرغی زندہ ہے اس سے انڈہ پیدا کرتا ہے ، موج علیہ السلام جسے پیغیمر سے کنعان جیسا

ناری بیراکرتا ہے و یُنحی الاُرُضَ بَعُدَ مَوْقِهَا اورزمین کوزندہ کرتا ہے مرجانے کے بعد اس کو سرسبز کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی بیسب پچھ کرتا ہے و کی ذالک تُنحو جُون اورای طرح تم نکا نے جاؤ کے قبروں سے اپنے وقت پرلہذا اللہ تعالی کی قدرت کا ہرگز انکار نہ کرو۔



### وَمِنْ الْمُنْيَةِ أَنْ

خَلَقَّكُمْ مِّنْ تُوَابِ ثُمَّرِ إِذَا اَنْتُمْ بِنَثُرُّ تَنْتَشِرُونَ ۗ وَمِنْ الْبَهَ إَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُلِمَكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوْ اللَّهَا وَجَعَلَ يَنْكُمُ مُودَّةً وَّ رَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا يَتِ لِقُوْمِ تِيَتَفَكَّرُوُونَ ﴿ وَمِنْ اليته خلق السهوت والأرض والحتلاث السنتكة والوانكة اِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنَ أَيْتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَا وَأُكُمْ مِّنْ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِي لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ الْبِيِّهِ يُرِيِّكُمُ الْبِرُنِّي خَوْفًا وَحَمَّا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيَهُمْ يِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا أَلِي فِي ذَالِكَ الأيتِ لِقَوْمِ تِعَقِلُونَ ﴿ وَمِنَ الْيَهَ آنَ تَقُوْمُ التَهَامُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ نُكُمِّ إِذَا دَعَا كُمْ دَعُو يَّا تَصِينَ الْأَرْضِ إِذَا ٱلْنَهُ تِحُرْجُونَ ۗ وَمِنُ أَيْتُهُ أُورِاللَّهُ تَعَالَى كَى قَدْرَتَ كَى نَشَانِيولِ مِينِ ہے ہے اَنُ خَلَقَكُمُ یہ کہاس نے پیدا کیاتم کو مِن تُرَاب مٹی ہے ثُمَّ إِذَآ اَنْتُهُ بَشَرٌ پھرتم السَان ہو كر تنتَشوُ وُنَ بَهُمْرِ سے پھرتے ہو وَ مِنُ ایتُہَ اوراس كی قدرت كی نشانیوں میں ے نے آن حَلَقَ لَکُمْ کہاس نے پیدا کیاتمہارے لیے مِنُ انْفُسِکُمُ تمہاری | جانوں سے اُزُوَ اجًا جوڑے لِّنَهٰ کُنُوْ آاِلَیْهَا تا کہتم سکون حاصل کروان ہے و جعلَ بينكُم اوردُ ال دى الله تعالى في تمهار حدرميان عَوْدُهُ محمت وَ

ر حُمَةً اور شفقت إنَّ فِي ذَلِكَ بِشك اس مِن لَا ينتِ البت نشانيال مِن لِلْقَوْمِ يَّتَهَ فَكُورُونَ السَقُومِ كَهِ لِي جَوْفُورُوفُكُرِكُرِ فِي بِ وَمِنْ اينِيهِ اوراس كي قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے خوالے السے مدواتِ آسانوں کا پیدا کرنا وَ الْأَدُ صَ اورز مِين كَا وَاخْتِلَافُ اللِّيسَتِيتُكُمُ اورتمهاري زبانون كامختلف مونا وَ ٱلْوَانِكُمُ اورتمهار \_رتكول كاإنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ يَحْتَك اس مِس البته تشانیاں ہیں لِلُعظِیمینَ جانے والوں کے لیے و مِنْ ایشِه اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سے منامُکُم تمہاراسونا بالینل رات کو وَالنَّهَار اوردن کے ونت وَابُتَغَاوَ كُمُ اورتمهاراتلاش كرنا مِّنُ فَيضِلِهِ السَيَصْل كوإنَّ فِي ذَلِكَ بُشُكَ اللَّهُ لَا يُتِ البَّهُ نَتَا نِيال بِينَ لِنَقَوْم يَسْمَعُونَ اللَّهُ م کے لیے جو سنتی ہے و مِسنُ اینے به اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَيُسِ يُكُمُ الْبَرُقَ كَهِ وه وكاتا سِتَهمين بَكِلْ خَوْفًا خُوف كے ليے وَ طَهمَعَا اور امیدے لیے وَ یُسنَزِّلُ اورا تارتا ہے مِنَ السَّمَاءَ آسان کی طرف سے مَاءً يَا لَى فَيُسْحُسِي بِهِ الْلَارُ صَ لِيس زنبره كرتا ہے اس يائي كے ذريعے زمين كو بَعُلِدُ مُوتِهَا ال كمرجائي كابعد إنَّ فِي ذَلِكَ فِي البيت نشانیاں بیل لَفَوْم یَعْفِلُونَ اس قوم کے لیے جوعقل رکھتی ہے وَ مِنْ ایتِهِ اور اس كى قدرت كى نشانيول ميس سے ب أنْ تَلَقُومُ السَّمَاءُ كه قائم بآ ان وَ الْأَدُ ضُ اورز مين مِاهُوهِ اس كَتَهم عنه فُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ بِهروه جب بلات

گاتہیں دَعُوَةً بلانا مِنَ الْآرُضِ زمین سے إِذَا اَنْتُهُ تَنْحُونُجُونَ اَ اِلَامُهُمَ لَنْحُونُجُونَ اَ اِلكَمْ زمین سے نکلو گے۔

کل سے بہت میں بیان ہوا تھا کہ مومنوں کی باغوں میں عزت کی جائے گی اور جو
کافر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں وہ پکڑ کرعذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آخرت کے
منکر کہتے تھے کہ جب ہم مرکز مثی ہوجائیں گے تو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ دوبارہ زندہ
ہونے کو بڑا بعید جھتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے پچھ دلائل بیان
فر مائے ہیں کہ جوذات ان قدرتوں کی مالک ہاس کے لیے تہمیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی
مشکل نہیں ہے اور ان نشانیوں کوتم بھی مانتے ہو۔

### الله تعالى كى قدرت كى نشانيون كا ذكر:

یورب میں ، ( کوئی چچھم میں ) کوئی ایش<sub>یا</sub> میں ،کوئی کہاں اور کوئی کہاں ۔ بیکوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے میں آئکھیں بھی رکھیں ، کان بھی ، ہاتھ بھی ، باز وبھی ، ول وو ماغ بھی، یہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنُ ایلِیَۃ اوراس کی قدرت ك نشانيون مين سے إنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ كالله تعالى في بيداكي تمہاری جانوں میں سے اَزُوَ انجے جوڑے، بیویاں۔از داج کالفظی معنی جوڑا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کو چلانے کے لیے عورتیں پیدا فرمائیں مردوں کے لیے اور مرد پیدا فر مائے عورتوں کے لیے۔ ایک ماں باب سے اللہ تعالیٰ بح بھی پیدا کرتا ہے اور بجی بھی پیدا کرتا ہے۔ بسااوقات دوپیدا ہوتے ہیں ایک لڑ کی ایک لڑ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قمدرت کے ساتھ تمہاری جانوں ہے تمہارے لیے جوڑے پیدافر مائے گِنٹسٹ کُنُو آلِکُیھَا تا کہ تم سکون حاصل کر دان کے ساتھ ٹل کر۔عور تیں مر دوں سے سکون حاصل کریں اور مردعور تول ہے سکون حاصل کریں وَ جَعَلَ بَیْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّدَ حُمَةً اور ڈال دی، بنائی تہارے درمیان محبت اور شفقت \_ بیعورتیں اور مرد بیدا کر کے ان کے درمیان محبت ڈ النے والا کو ن ے؟ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَالِيْتِ بِصُكاسِ بِسُ نَانِياں بِس ربتعالیٰ كى قدرت كى لِمَقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جوغور وَقَكركرنے والى ب وَمِنُ البِيْه اور الله تعالى كى قدرت كى نشانيوں ميں سے ہے ، دلاكل ميں سے بے حسل فى السَّم واتِ وَالْأَرُضِ آ سانوں کا پیدا کرنااور زمین کا پیدا کرنا۔ یہ پہلا آ سان تہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر جھ آسان اور بین سَبْعَ سَسَمْواتِ طِبَاقًا [سورة ملك]"سات آسان تهدية بدر" بهران کے او برعرش ہے جواعظم المخلوقات ہے حجم اورجسم کے لحاظ ہے عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور مرتبے اور در جے کے لحاظ ہے آنخضرت ﷺ

تمام خلوقات میں بلند ہیں۔ وَ الْحَتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمْ اورتمهارى زبانوں كامختف موناالله تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور دلیل ہے۔ کسی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے اور کسی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے۔ پھرایک لفظ ایک زبان میں اچھے معنی میں استعال ہوتا ہے اور وہی لفظ دوسری زبان میں برے معنی میں استعال ہوتا ہے۔مثلاً نائی کالفظ یہاں حجامت بنانے والے ير بولا جاتا ہے بعنی حجام کونائی کہتے ہيں اور مدراس مندوستان کے علاقے ميں نائی کتے کو کہتے ہیں۔ یہاں مہتر صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں اور چتر ال کےعلاقے میں مہتر سر دارکو کہتے ہیں ، یہاں ڈ گکر حیوان کو کہتے ہیں اور بلوچستان میں ڈ گگر دیلے یتلے آ دمی کو کہتے ہیں۔ یہ بولیاں اور زبانیں مختلف کس نے بنائی ہیں۔ یہ جمارا حجموثا ساملک ہے یا کستان اس میں بتیس (۳۲) زبانیں بولی جاتی ہیں وَ أَلْمُو انِکُمْ اورتمہارے رَبَّكُوں كامختلف ہونا۔ شکلیں دیکھومختلف ہیں ، رنگ دیکھوتو مختلف ہیں ، کوئی گورا ، کوئی کالا ،کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی بتلا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غمی ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے،کوئی برےاخلاق والاہے۔

بہر جب آ دمی جج پر جاتا ہے تو وہاں ان چیزوں کا سیح مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد حرام میں کھڑا تھا کہ میر ہے دائیں طرف ملک سوڈان کا ایک آ دمی بڑا قد اورا تناموٹا کہ میر ہے جیسے پانچ آ دمی اس سے نکل سکتے تھے اور بائیں طرف انڈ دنیشیا کا آ دمی کھڑا تھا جیسے بلی کھڑی ہے۔ میں وائیں طرف دیجھتا تو پہاڑ کو دیجھتا اور بائیس طرف والا میری بسلیوں تک بھی نہیں آتا تھا ہے کس کی قدرت ہے اِنَّ فِسی ذٰلِکَ لَاینتِ ہے شک اس میں نشانیاں جیں لِنَّ علی میں نشانیاں جیں لِنَّ علی میں نشانیاں جیں لِنَّ علی میں نشانیاں جی لِنَّ علی میں تھا تھا والوں کے لیے۔ کیونکہ زبانوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ فر مایا عالم مین نہیں فر مایالام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ ہوئی نہیں فر مایا عالم مین نہیں فر مایالام کی زیر کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی ہوئی نہیں فر مایالام کی زیر کے ساتھ ہوئی نہیں فر مایالام کی زیر کے ساتھ ہوئی نہیں فر مایالام کی زیر کے ساتھ ہوئی نہیں فر مایالام کی نور کی ساتھ فر مایا عالم می نواند کا میں میں نا نوان کے لیے۔ کیونکہ نواند کی نواند کی نواند کے ساتھ فر مایا عالم مین نا نوان کی نواند کی کی نواند کی

آخضرت کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دہاں بہودی بھی آباد سے بلکہ وہ وہاں کے بااثر لوگ سے ۔وہ بولے تو عربی سے مگر خطابی عبرانی زبان میں لکھتے سے ۔ جیسے یہاں لوگ عموماً پنجائی بولتے ہیں مگر خط ارد و میں لکھتے ہیں۔ سرحد بلوچتان والے بولتے پشتو ہیں مگر خط ارد و میں لکھتے ہیں۔ تو وہ بولتے عربی شے اور خط عبرانی زبان میں لکھتے سے ۔آنخضرت بھے کے پاس جب خطآتے سے تو بڑی وقت پیش عبرانی زبان میں لکھتے سے ۔آنخضرت بھے کے پاس جب خطآتے سے کوفر مایا کرتمہاری ویوئی ہے کہتم عبرانی زبان کھی، پڑھنی، بولنی کے بھو۔ابوداؤدشریف کی روایت میں ہے کہ انہوں نے تھوڑے دیر سے کہ انہوں نے تھوڑے سے عرصہ میں سیکھ لی۔ پھر جب خطآتے تو حضرت زید بن ثابت کے بی پڑھتے اورآپ پھی انہیں ہے کہ انہوں پڑھتے اورآپ پھی انہیں ہے کہ انہوں کے دور میں بہت ضروری ہے۔

روی فوج میں جوسلمان سے ان کی وردیاں فوجی تھیں شخواہیں ملتی تھیں کیکن ان کو اسلحہ چلانے کیٹرینگ نہیں دی جاتی تھی ان سے کھدائی کا کام لیتے ، خیے لگواتے ، سرگول پر دوڑاتے ، کھانا پکواتے ، گاڑیاں چلواتے ، ان کو بندوق تک چلائی نہیں سکھلائی ۔ اب از بمتان وغیرہ ریاستیں جب آزاوہوئی ہیں تو ان کو اسلحہ چلانے کیٹرینگ دینے کے لیے پاکستانی وہاں گئے ہیں۔ ان ہیں اپنے صوفی عطاء اللہ صاحب کا بیٹا بھی ہے لیکن زبان کی وجہ سے دفت پیش آتی ہے۔ ان کی زبان اُز بک ہے ۔ وہ اردو، فاری ، پشتو نہیں سجھتے پھھ تھوڑی بہت ترکی سجھتے ہیں۔ وہاں سے بچھ علائے کرام آئے شے جنہوں نے کہاتم ہماری یہ امداد کروکہ ہمارے بیوں کو تعلیم دو۔ تو اس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں کہ تقریباً بیچا سے بیار کا انظام نظر قالعلوم ہیں کیا جائے کیونکہ ان کے رہن ہمن اور رہائش کا معیار بہت بلند

ہے۔ تواس ز مانے میں مختلف زبانیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

### حضرت شیخ کی برطانیه میں ایک انگریز سے ملاقات:

انگلتان کے سفر میں ایک مقام برساتھیوں نے بڑی دعوت کا انتظام کیا ادر اس میں ایک پڑھے لکھے انگریز کوبھی مدعوکیا کہ یا کستان ہے ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں ان ہے ملاقات کرو۔خیروہ آگیا۔اس نے ہارے ساتھ کھانا تو نہ کھایا۔ کہنے لگا میں بہار ہوں بہاری کا کارڈ بھی اس نے دکھایا کہ بیں جھوٹ نہیں کہدر ہا۔قوم وہ سجی ہےاگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور بے حیائی ہشراب نوشی اور حرام خوری کو چھوڑ دیں تو وہ ہڑے اخلاق والے ہیں۔اس نے میرے ساتھ تر جمان کے زریعے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگاتھہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہاتھوڑ اسا عرصہ ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ کتنی در کھیر نا ہے؟ میں نے کہامصروف آ دمی ہول تھوڑ ہے سے عرصے کے لیے آیا ہوں وہ بھی ساتھی ز بردئ لے آئے ہیں۔اس نے مجھ ہے یہ جھی یو چھا کہ ہمارے ملک میں تم نے کیا دیکھا ہے کیا تجزیہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے ہیں بائیس دن ہو گئے ہیں۔ میں نے تمہارے ملک میں جسم کے لیے ساری سہولتیں دیکھی ہیں روح کے لیے بچھنہیں دیکھا۔ دوسر کے لفظوں میں اس طرح کہ او کہ اس جہان کے لیے ساری سہولتیں ہیں آخرت کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔اس نے تین دفعہ کہا گڈ،گڈ،گڈ، پ نے سیجیح تجزیہ کیا ہے۔ میں نے اس دفت محسوں کیا کہا گرمیں انگریزی زبان جانتا ہوتا تو میں اس کو براہ راست سمجھا تا اور بہت کچھتمجھا تا۔تو اس ز مانے میں مختلف زبانیں اس ارادے سے سیکھنی جا ہمییں کہ لہیں تبلیغ کی نوبت آئے تو بندہ سمجھا تو سکے۔

وَ مِنُ اليَّهِ اوراللَّدِ تَعَالَىٰ كَى قَدْرَت كَى نَشَانِيون مِن سِيْتِ بِهِ مَنْ الْمُكُمْ بِالَّيْلِ

وَ النَّهَارِ تَمْهَارِ اسونارات کواور دن کو \_ نیند بھی اللّٰد تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے -اینے وقت پراگرآ دمی کودو حیاردن نبیندندآ ئے تو یا گل ہوجائے۔ پورا یا گل نہ بھی ہونیم یا گل تو ہوجائےگا۔ طبی نقطہ نگاہ ہے جوان آ دمی کے لیے چوہیں گھنٹوں میں سے سات گھنٹے سونا کافی ہے۔ اس سے زیادہ سونا اچھانہیں ہے اور بوڑھے آ دمی کے لیے جاریانچ گھنے کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھوک بھی نعمت ہے کہ بھوک اس ونت کگے گی جب معدہ سیحے ہو گا اور معده يحجج بهوكا توجسم كاسارانظام يحج بهوكا وَابْتِهِ غَاوَّتُكُمْ مَلْ فَصُلِهِ اورتمهارا تلاش كرناالله تعالی کے رزق کو میری اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کوئی رات کو کما تا ہے کوئی ون كوكما تا بيسليكس في بنائع بين إنَّ فِسي ذلك لَايْتِ بِحُمْك البنة السين نشانیاں ہیں لِسَفَوْم یَسْمَعُونَ اس قوم کے لیے جوتنی ہے۔ سنے کامطلب سے کہ مانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی میری بات نہیں سنتا یعنی نہیں مانتا وَ مِنُ ایشِهِ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے یُریٹکٹم الْبَوُق کہ دکھا تا ہے وہ تہمیں بکل خَوُفًا خون کی خاطر و طَمَعًا اورطمع کی خاطر۔ آسانی بجل گرنے سے آدمی مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں، بڑا بڑا انقصان ہوجا تا ہےاور طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی گرمی میں كمي آئے كى ، يانى كى قلت دور ہوكى و يُسنزِّلُ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً اور وہ پروردگارآسان كى طرف سے ياتى اتارتا ب فيسخى بده الكارُضَ يس زنده كرتا باس ك ذريع زمین کو بَعُدَ مَوُتِهَا اس کے مرجانے کے بعد إنَّ فِی ذَلِکَ لَایت بِشُک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ زمین خشک تھی بارش کے بعد تروتازہ ہوگئی کیکن لِنَفُوم يَعْفِلُونَ اس قوم كے ليے جوعقل ركھتى ہے جوعقل سے كام لے وَ مِنْ اليفِيَةَ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اَنُ تَفْوْمَ السَّمَاءُ كوقائم ہے آسان

وَ الْأَرْضُ اورز مِن سِأَمْر ، الله تعالى كحكم عدد يكهوآج جهوفي جهوفي عمارتوں كے ینچکتنی دیواریں اورستون ہوتے ہیں لیکن دیکھو! آسمان کتناوسیع ہے گرینے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے۔ پھراو پر نیچے سات آسان ہیں کسی کے پنچے کوئی دیوار اور ستون نہیں آ ہے اور زمین ارپی جگہ قائم ہے۔ سائنٹدانو ل کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے۔اس کے متعلق انہوں نے برسی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن قرآن یاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے متحرک نہیں ہے۔اس کا ایک قریبنہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین قائم ہے السلم إذًا وَعَلَيْكُمْ وَعُوَةً مِنَ الْأَرُضِ لِيُعرِجْسِ وقت بلائے گاتنہیں بلاناز مین ہے۔اس طرح که حضرت اسرافیل علیه السلام بگل پھونگیں کے تو تمام لوگ مشرق ومغرب والے ،شال وجنوب دالے انتھے ہوجائیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کو ہریا کرے إِذَا أَنْتُ مِ تَعْعُورُ جُونَ احِيا مَكَ ثَمْ زَمِين سے نَكُو كے۔ بيا الى عرب كوسامنے ركھ كرفر مايا كه وہ مردوں كو ۔ دنن کرتے تھے۔اس کا پیمطلب نہ بھھنا کہ جوقبروں میں دنن کیے جاتے ہیں وہ تو تکلیں گے اور جن کوجلا دیا جاتا ہے یا پرندے اور محصلیاں کھا جاتی ہے وہ حاضر نہیں ہوں گئے نہیں بلکہ مب آئیں گے۔رب تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان فر مائی ہیں مین کر بھی اگر کوئی ا نکار کرے تو پھراس کی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔



وَلَوْ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْكَرْضُ كُلُّ لَا قَانِتُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي يَبُكُوُا الْخُلُقَ ثُمَّرِيُعِينُهُ وَهُوَ آهُونُ عَلَيْهِ \* وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلَى فِي السَّمَا وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ لَكُمْ مِّتَكَالًا مِّنَ انْفُيكُمْ هَلُ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ إَيْمَانَكُمْ مِنْ شُرِيكَاءَ فِي مَا رَبَرَ قُنْكُمْ فَانْتُمْ فِينَاءِ سَوَآءً تَعَافُونَهُمْ كَنِيْفَتِكُمْ إِنْفُسَكُمْ كَانَاكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ<sup>®</sup> بِلِ اتَّبُعُ الَّذِيْنَ ظُلَمُ وَآاهُوَ آهُوَ آءُهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ فَكُنْ يُكُولُ مَنُ إَضَلَ اللهُ وَمَا لَهُ مُ مِنْ تُصِيرِينَ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنيْفًا وْفِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الاتَّبَرِيْلَ لِغَلِّق الله و ذيك اليِّينُ الْقَيِّيمُ وَالْكِنَّ أَكْثَرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ النِّهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيمُواالصَّلْوَةَ وَلَا تَكُوْنُوَامِنَ الْمُثْرَكِينَ ۗ

وَلَهُ اوراس كے ليے ہم مَنُ فِي السَّمُواتِ وه كُلُوق جُوآ الوں مِن السَّمُواتِ وه كُلُوق جُوآ الوں مِن ہم ہم و اللَّهُ فَانِتُونَ سب كسب اس كے فرماں بردار بیں وَهُوَ الَّذِی اوروہ وہ ہی ہے يَسُدُوا الْحَلُق جُوابِتذاءً بيدا كرتا ہے كُلُوق وُ هُو الْحَلُق جُوابِتذاءً بيدا كرتا ہے كاوت كو اللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى اور اللّه وَاللّه وَاللّ

وه غالب ہے حکمت والا ہے ضرَبَ لَکُمْ بیان کی اللہ تعالی نے تمہارے لیے مَّشَلا ُ ایک مثال مِّنُ اَنْفُسِکُمْ تمہاری جانوں ہے هَلُ لُکُمُ کیا ہے تہارے کیے مِّنُ مَّا مَلَکُتُ اَیُمَانُکُمُ ان میں سے جن کے تمہار ہے دا نیں ہاتھ ما لک مِيں مِّنْ شُوكَاءَ كُونَى شُرِيكِ فِي مَا دَذَقُنْكُمُ اس چِيزِ مِيں جوہم نے تَهميں روزی دی ہے فَانْتُمُ فِیُهِ سَوَ آءٌ لیستم سباس میں برابر ہوجاؤ تَخَافُوُ نَهُمُ تم ڈرتے ہوان سے کیجیفَتِکُمُ اَنْفُسَکُمْ جبیہا کہتم خوف کھاتے ہوا پی جانوں سے تک ڈلک مُفصِّلُ اُلایٹِ اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آيتي لِقَوُم يَعُقِلُونَ اس قوم كے ليے جو بچھتى ہے بَال اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُو آ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اُھو آءَ ھُے ہُ اپنی خواہشات کی بغَيْر عِلْم عَلَم كِ بغير فَمَنُ يَّهُدِئ بِن كُون بدايت دِ سَكَمَا ہِ مَنُ أَضَلَّ اللَّهُ جَسَ كُواللَّٰدَتَعَالَىٰ نِے كُمُراه كرديا وَحَا لَهُمْ جَنُ نَصِويُنَ اورَبْيِس جِان كے ليے كوئى مددكرنے والا فساقِم وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ لِهِن آبِ قَائَمُ كريں اينے چہرے کودین کے لیے حَنِیُفًا کیک سُوہو کر فِیطُوّتَ اللّهِ لازم پکڑواللّہ تعالیٰ کی فطرت كو الَّتِبِي فَسَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا وه جس يرالله تعالى في بيدا كيالوگول كو لا تَبُدِيْلَ لِخَلَق اللَّهِ تَهِينَ تَبِديكِي اللَّهِ تَعَالَىٰ كَي بِنَا لَيَ مِولَى جِيزٍ مِن ذَٰ لِكَ الدِّيُنُ الْقَيّهُ يهى دين مُضِوط بي عالى وَلْكِنَّ الكُثْرَ النَّاس ليكن اكثر لوك لا يَعْلَمُونَ تَهِين جائة مُنِيبين إلَيْهِ الى كى طرف رجوع كرف والهو

وَاتَّقُوهُ اور وَرواس مِ وَاقِيْهُوا الطَّلُوةَ اور قَائَم كُونُمازُ وَلَا تَكُونُوا اور القَّلُوةُ اور المُعارِون مِن المُشُوكِيْنَ شَرك كرنے والوں مِن سے۔ اللّٰه تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں : اللّٰہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں :

كل كى آيات ميں الله تعالى كى قدرت كى نشانياں بيان موكى بيں \_الله تعالى فرماتے ہیں بیچندنثانیاں صرف تبہاری توجہ کے لیے ہیں ورند وَلَهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اور ای کے بلیے ہے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسانوں میں فرشتے ہیں ، زمین میں انسان ہیں ،جنات ہیں ،حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے میں ان کورے تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس کے اختیار میں ہیں اور اس نے اپنا اختیار کسی کوئیس دیا کے لِّ لَیہ فَانِتُونَ سب کے سب اس کے فرمال برداریں ۔خوشی سے موں یا بی سے مول و هُوَ الَّذِي اور الله تعالى كى ذات وہى ہے يَبُدَوُّا الْخَعْلَقَ جو ابتداءُ ببدِ اكرتا ہے مخلوق كو ثُمَّ يُعِينُهُ أَن مُحروه رب اس مخلوق كولونائے گا قيامت آئے گی جس میں کوئی شک وشبہیں ہے و کھو اُکھو نُ عَلَيْهِ اور بياس پر بہت ہی آسان ہے۔ بيالله تعالیٰ نے ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنااس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کہ سی چیز کا دوبارہ بنانا پہنیست پہلی مرتبہ بنانے کے آسان ہوتا ہے۔ ورنہ الله تعالیٰ کے لیےنہ پہلی مرتبہ بیدا کرنا کوئی مشکل ہے اور ندو و بارہ پیدا کرنامشکل ہے وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ أوراس كي ليے بِاعلی صفت آسانوں میں اور زمین میں ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بروی صفت ہے کلا إلله ألله الله في حديث ياك مِن آتا به أفضلُ الدِّنحُو لَا إلله إلا اللَّهُ " تمام اذكار مِن عاصل ترين ذكر لا الدالا الله بي " وكراتناني بلا الدالا الله بال كلم يرهنا بي توبورا يرهو لا السه الا

### شرک کے ردی ایک مثال:

آگاللہ تعالیٰ نے شرک کے روکی ایک مثال دی ہے۔ اس سے پہلے مَّا مَلَکُٹُ اَکُسُمانُوں کو فَتْحَ عطافر مائے تو دشمن کے جو اَکُسَمانُوں کو فَتْحَ عطافر مائے تو دشمن کے جو آئے مَانکُمُ کامفہوم بجھ لیس۔ جہاد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فَتْحَ عطافر مائے تو دشمن کے ہو تو دی ہوتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں تفصیل ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اس کی ایک صورت ہے کہ قید یوں کے ساتھ قید یوں کا جادلہ کرلو۔ آخر جنگ میں تمہارے ساتھی بھی تو قیدی ہوئے ہیں ان کے قیدی دے کرا ہے قیدی لے لو۔

السن دوسری صورت میہ ہے کہ احسان کر داور مفت رہا کر دو۔

بد کے استنے پیسے دواورانے قیدی لے لو۔

ادر چوتھی صورت ہے کہ ان کے مردول کوغلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لو۔اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ امیر لشکر قیدی کو دائیں ہاتھ میں پکڑتا اور مجاہد کے دائیں ہاتھ میں دے دیتا کہ بیہ تیراغلام ہے یالونڈی ہے۔ چونکہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا تا اور بیدائیں الله تعالى فرماتي بين صَوَبَ لَكُمُ مَّ شَلاًّ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ بيان كَى بِالتَّهْ عَالَىٰ نے ایک مثال تمہارے لیے تمہاری جانوں سے هل لَکُمْ مِنْ مَّا مَلَکَتُ أَيْمَانُکُمْ كَيا ہے تہارے لیے ان میں ہے جن کے تہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مِنْ شُو کَآءَ فِیْ مَا دَزَقُن كُمُ كُولَى شريك اس مين جوہم نے تنہيں روزى دى ہے فَانْتُمُ فِيهِ سَوَآءٌ پستم سب اس میں برابر ہوجاؤ۔مطلب بیہ ہے کہ بیہ جوتمہار ےغلام اورلونڈیاں ہیں کیا تم برداشت کرتے ہو وہ تمہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہو جائمیں حالانکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں ۔ تمہارارشتہ بھی آ دم علیہ السلام ہے ملتا ہے ان کا بھی آ دم علیہ السلام ہے ملتاہے جوضر وریات تمہاری ہیں ان کی بھی وہی ہیں، جوبشری تقاضے تمہارے ہیں ان کے بھی ہیںصرف اعتباری فرق ہے کہتم ان کے مجازی ما لک ہواور وہ تمہارے غلام ہیں اور تم یه برداشت نہیں کرتے کہ وہتمہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہوجا کیں تُخافُوْنَهُمْ تم وْرِيْ بِوان سے سَحِيْدِ فَتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ جِيها كَيْمَ خُوف كھاتے ہوا فِي جانوں سے كه مشترک جائیداداور مال ہوتو حصہ دار کا خطرہ رہتا ہے کہ شترک چیز میں تصرف کرنے میں وہ ناراض نہ ہو جائے یاتقتیم کرانے لگے یا کم از کم یہ یو چھے کہمیری اجازت کے بغیرتم نے یکام کیوں کیا ہے۔ تو غلام اور لونڈیوں ہے تم اس طرح ڈرتے ہو کہا گروہ تمہاری جاسکداد میں برابر کےشریک ہو جا تمیں تو وہ بھی تم ہے یوچھیں گے اس لیےتم ان کوائی جائیدا داور مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہواور نہ برابرتسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتو پھراللہ تغالیٰ کے ساتھ کیسے شریک تھہراتے ہو؟ جبکہ مخلوق رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی

۔ ظالمو! سو چوتو سہی کہ خالق اور مخلوق کا کتنا فرق ہے؟ مخلوق ،رب کی کیسے شریک بن گئی؟ تو فرمایاتم ان سے ڈرتے ہوجیہے ایک دوسرے سے ڈرتے ہو تک ذلک نُفَصِلُ اُلایٹِ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ السَّطرح بم تفصيل كَ سَاتِه بيان كرتے ہيں آيتيں اس قوم كے ليے جو بمجھتی ہےاور جوشبھنے کے لیے تیار نہ ہواس نے س کے بھی نہیں ماننااور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ان کے شرک کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے بَلِ اتَّبِعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَهُ وَآءَ هُ مُ مِلكَه پیروی کی ان لوگوں نے جوظالم ہیں شرک کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی سغیر عِلْم علم کے بغیر۔شرک سب سے براظلم ہے۔سور ولقمان آبیت نمبر ١٣ مِين ﴾ يسْبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّورُكَ لَظُلْمٌ عَظِيُمٌ ''ا \_ بِيُجُ اللهُ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر بے شک شرک بڑاظلم ہے۔''اورمشرک ہے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اور مشرک کے یاس شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہانی خواہشات پر چلتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھراللہ تعالیٰ ایسوں کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں فِیمَنُ يَّهُدِى مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ پِس كون بدايت دي سكتا ہے جس كوالله تعالى في ممراه كرديا۔

جبراً الله تعالى نه كسي كو كمراه كرتاب اورنه بدايت ديتاب :

اورگراہ اللہ تعالی انہی ظالموں کو کرتا ہے جواپی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار مہیں ہیں۔ ابتداءً اور جرا کسی کو گمراہ نہیں کرتا اور بیہ بات میں بہت دفعہ بیان کرچکا ہوں کہ آ دمی ایمان اور کفراضیار کرنے میں مجبور نہیں ہے فسمنٹ منسآء فسلیٹ فیٹ وَ مَنُ سَاءً فَسلیٹ فَیْسَاءَ فَسلیٹ فَیْسَاءَ فَسلیٹ فَیْسَاءَ فَسلیٹ فَیْسَاءَ فَسلیٹ فیڈ کُور آسورۃ الکہف آ' پس جو چا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چا ہے اپنی مرضی سے کفراضتیار کر ہے۔' ندر ب تعالی زبروسی کسی کو ایمان ویتا ہے اور ندکسی کو زبروسی کا فر بناتا ہے۔ سورۃ البلد میں فرمایا وَ هَسدَیْنَ نُروسی کو ایمان ویتا ہے اور ندکسی کو دورا سے بتلا بناتا ہے۔ سورۃ البلد میں فرمایا وَ هَسدَیْنَ نُسْتُ کُورُنِ اور ہم نے اس کودورا سے بتلا

ويي بين - 'إمَّا شَاكِرُا وَّإِمَّا كَفُورًا [سوره دهر]' كياتواس رائة يرجل يري يربي الله تعالى كاشكر مويا كفركاراستدافتياركر ، "وَالْدِينَ جَاهَدُو افِينَا لَنَهُدِينَهُمْ مُسُلِّنَا 1 سورة العنكبوت ]" جولوك كوشش كرتے بين بمارے بارے ميں بماري طرف آتے بين ہمان کو ہدایت کے رائے بر طنے کی تو نیق دے دیتے ہیں۔ 'اور دوسری طرف فسلسا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ [سورة صف] " يس جبوه مير صح يطية والله تعالى في ان کے دلوں کوٹیڑ ھا کر دیا۔'' تو انسان ایمان اور کفر میں مجبور نہیں ہے کیکن جس نے اپنے لیے کفر کو بینند کرلیا ادرالہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی برمہر لگا دی تو پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ے؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِويْنَ اورنبيں جان كے ليے كوئى مددكر نے والا دندونيا ميں ان کوکوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچا سکتا ہے، نہ قبر میں ، نہ میدان محشر میں اور نہ دوزخ ہے کوئی ان کو بیجا سکے گا۔ان مشرکوں کے اعتراضات سے متاثر نہ ہوں فَاِقِیمُ وَجُهَکَ لِللَّذِينِ حَنِيْفًا لِينَ آبِ قَائمَ كُرِينَ اللَّهِ جَبِرِ فَكُودِينَ كَ لِيهِ مِكْ مُومُوكِرِ - آب كارخ دین کی طرف ہو۔ یہ آپ ﷺ کوخطاب کر کے ہمیں شہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت كوسمجها يا جار ما ہے كہتم حق كوبيان كر و باطل كى تر ديد كرواحسن طريقة كے ساتھ فيسطيرَ ت اللَّهِ الَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيُهَا اللهُ تَعَالَى كَى فَطَرِت كُولازَم بَكِرُ وَجِس بْرِاللهُ تَعَالَى فَ تَحْلُوقَ کو بیدا کیا ہے۔ وہ فطرت اسلام ہے۔اسلام ایک فطری مذہب ہے کہ اگر کسی آ دی نے غلط ماحول میں پرورش نہ یا گی ہوتو بالغ ہونے پراس کے سامنے اسلام پیش کرواسلام کے اصول بتلا وُ تو وه فورأاسلام قبول كر\_لے گا۔

آج مسلمانوں کا کر دارا شاعت ِاسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے : دوتین دن ہوئے ہیں'' پاکتان''اخبار میں ایک خبرشائع ہوئی ہے کہ چندسالوں

میں برطانیہ میں تقریباً دس ہزارعورتیں مسلمان ہوئی ہیں ان کابیان ہے کہ اسلام امن چین کا ۔ ماحول دیتا ہے اسلام برعمل کر کے رب ملتا ہے اور اس برعمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیا لی نصیب ہوتی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے گر آج مسلمانوں کا وجود اور کر دار رکاوٹ ہے دوسرے کواسلام قبول کرنے ہے روکتا ہے۔ اٹلی کامشہورمؤرخ جارج برنارڈ شاجس کی تاریخی اور افسانوی کتابیں لوگ بڑے ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں اس کولوت ہوئے آ ٹھ نوسال ہوئے ہیں۔اس نے بڑے دھڑ لے اور زور دارالفائظ میں پیش گوئی کی کہ سو سال کے اندراسلام ساری و نیایر چھا جائے گا۔لوگ اسلام قبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ اس سےلوگوں نے یو چھا کہتم خودمسلمان کیوں نہیں ہوتے ؟ تو جارج نے جو جواب دیا اس کوئ کر حقیقت رہے کہ ہماری گردنیں جھک گئی ہیں۔اس نے کہا کہ اسلام سجا ندہب ہے گر مجھےان مسلمانوں میں بیٹھنا گوارانہیں ہے بیلوگ برے کر دار کے مالک ہیں۔ وہ او نچے طبقے کا آ دمی تھاوز سروں ہشیروں ہفیروں میں بیٹھتا تھااور وہ سارے زائی ،شرانی ، | بدمعاش، بےنماز ہوتے ہیں۔

آج مسلمان کا وجود اسلام تبول کرنے میں رکا وٹ ہے اور ایک وقت وہ تھا کہ امام احمد بن خبل کے جنازے کو د کی کرتمیں ہزار یہودی ،عیسائی ، مجوی مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت لوگ تھوڑے ہوتے میں ہزار یہودی ،عیسائی ، مجوی مسلمان ہوئے تھے۔ تاریخ ہتلاتی وقت لوگ تھوڑے ہوتے ہے مسلمانوں کی ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ تاریخ ہتلاتی ہے کہ امام احمد بن ضبل کے جنازے میں تقریباً سولہ لاکھ آ دمی شریک ہوئے۔ مسلمانوں کی وضع قبطح نشست و ہر خاست کو د کی کر ، ان کی شکل وصورت کو و کھی کر امام کے ساتھ عقیدت اور محبت کو د کھی کر امام کے ساتھ عقیدت اور محبت کو د کھی کر امام کے ساتھ وقیدت ہوئے ۔ "اور آج مسلمانوں کو د کھی کر لوگ نفرت کرتے ہزار یہودی ، عیسائی ، مجوی مسلمان ہو بھی ۔ "اور آج مسلمانوں کو د کھی کر لوگ نفرت کرتے ہزار یہودی ، عیسائی ، مجوی مسلمان ہو بھی ۔ "اور آج مسلمانوں کو د کھی کر لوگ نفرت کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ان میں بیٹھنا گوارانہیں ہے۔ انتہائی افسوں کا مقام ہے ہرمسلمان کواپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھنا چاہیے کہ زبان سے تو میں اسلام اسلام کرتا ہوں لیکن میرے چرے پر بھی اسلام ہے یانہیں۔میری شکل وصورت اور وضع قطع اسلام کے مطابق ہے یانہیں۔میری شکل وصورت اور وضع قطع اسلام کے مطابق ہے یانہیں ہے؟

### اِمت نے وین پھیلانے کی ذمہ داری کو نبھایا : ،

آئفسرت بھی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کا ندھوں پر ہے الحمد للّہ المت نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دلیش اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت مجد دالف ٹانی شاہ احمد سر ہنگریؓ کے کارنا ہے ہیں۔ اور شخ عبدالحق محدث دہلویؓ کی علمی قربانیاں ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث ڈہلویؓ کے پورے خاندان کے علمی اور مجاہدانہ کارنا ہے ہیں۔ پھرآگ ان کے شان کے شاگر دور شاگر وجنہوں نے اس کام کوآگ جلایا اور انہوں نے مدارس قائم کیے جن میں دار العلوم دیو بند، مظاہر العلوم دہلی ڈھائیل کہ جانان مدارس کی وجہ سے اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ آج تم ووسرے علاقوں میں جاؤ صرف نام مسلمانوں والے ہیں کہ بچی کا نام عبداللہ ہوگا اور بیچ کا نام عبداللہ ہوگا باتی

اسلام کا ظالموں نے ان سے سب بچھ چھین لیا ہے کدروس میں ستر سال تک پابندی رہی کہ کوئی شخص ندقر آن پڑھ سکتا تھا، ندنماز ، ندکلمہ پڑھ سکتا تھا۔ قرآن پڑھنے پراورنماز پڑھنے پرسزائے موت تھی۔ بچھ علائے کرام نے تہہ خانوں میں چھپ چھپا کر کام کیا جس سے کلمہ نج گیااور یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

توفر مایا یہ دین مضبوط ہے وکلے گا انگور النّامی کا یَعُلَمُونَ لیکن اکثر لوگ میں جانے مُنیئِینَ اِلَیْهِ ای رب کی طرف رجوع کرنے والے بی واتّقُوهُ اور رب تعالیٰ ہے ڈرواور کی ہے نہ ڈرواور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے سب سے بری چیز نماز ہے۔ فرمایا وَاقینُ مُوا الصَّلوٰةَ اور قائم کرونماز۔ جونماز نہیں پڑھتا اس کومسلمان کہنا کھی مشکل ہے۔ صحابہ کرام کھی ہے نماز کومسلمان نہیں سمجھتے ہے ای لیے ساتھ ہی فرمایا وَالا تَکُونُوا مِنَ الْمُشُو کِیْنَ اور نہ ہوجاؤمشرکوں میں سے۔

حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ نَوْکَ الْمَصَّلُوةَ مُنَعُمِدًا فَقَدَ کَفَوَ "بہت کے ایک نماز دانستہ چوڑ دی وہ کھلاکا فرہوگیا۔ "اور آج گھر کے گھر غرق ہیں کفر میں، جن کے اندر نماز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کے آ داب ہی کاعلم نہیں ہے۔ یہ مے نماز کڑھا ہی کہ مے ناخن نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو یا تی کس طرح رکھنا ہے۔ عور تیں لمیے ناخن رکھ لیتی ہیں ان پر ناخن پائش لگاتی ہیں۔ ململ کے باریک دو پے میں نماز پڑھتی ہیں اور نگ نیڈی لباس میں نماز پڑھتی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں قطعا نماز نہیں ہوتی ۔ اپ نگروں کی مگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر وضو کرتے وقت تاک کے کوکے والے صوراخ میں پانی نہ ڈالا تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ کا نئے پہنے ہوئے ہیں اور شسل ضروری ہے اگر سوراخ میں پانی نہ ڈالا تو نماز قطعاً نہیں ہوگا۔ ان چیز د پ کا ظاکر داورا ہے انمال کوضائع

# نه کرو\_الله تعالی جمیس نماز برخصنے کی توفیق دے ادرشرک سے محفوظ فرمائے۔



مِن الَّذِينَ فَرَقُوْا دِينَهُ مُ وَكَانُوْا شِيعًا وَكُلُّ حِزْبِ عِالْكَيْمِ مُ فَرِحُونَ ﴿ وَاذَا مَسَ التَّاسَ ضُرُّدَ عَوْا رَبَّهُ مُ مُعْنِيْبِيْنَ فَرِحُونَ ﴿ وَاذَا مَسَ التَّاسَ ضُرُّدَ عَوْا رَبَّهُ مُ مُعْنِيْبِيْنَ الْفَيْرِ تُعْمَدُ الْفَالَةُ مُ مِنْ التَّاسَ ضُرُّدَ وَالْمَا فَا مُعْمَدُ مِنْ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

مِنْ اللَّذِيْنُ النَّاوُول مِينَ سِے فَرَّقُو اَ جِنهُول نَ تَفْرَقَدُ وَالا دِيْنَهُمُ اللَّهِ مِينَ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِرَّرُوه وَ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَعُلَمُونَ لِي عَقريبِ تم جان لوك أمُ أَنْ زَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا كياجم نے نازل کی ہےان برکوئی سنداور دلیل فَھُ وَ یَتَ تَکَلُّمْ لِیں وہ کلام کرتی ہے بہ مَا اس چیز كمطابق كانوًا به يُشُركُونَ جس كى وجهت وه شرك كرت بيل وَإِذَا اَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً اورجس وقت بم جَكهات بي لوكول كورحمت فَوحُوا بها خوش ہوجاتے ہیں اس پر وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيّئَةٌ اورا كريجينى بان كوكوئى تكليف رب مَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ برسيب اس كجوآ كي بهيجا بان كم باتهول نے إذا هُمْ يَقْنَطُونَ احِيانِك وه نااميد بهوجات بين أوَلَهُ يَوَوْ اكيانَهِين ويكهاانهون ئَ انَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ بِشُكُ اللَّهِ تَعَالَى كَشَادِه كَرَمَا بِرَقَ لِمَنْ يَّشَاءُ جس كے ليے جا بتا ہے وَ يَفَدِرُ اور تَكَ كرتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ بِ شك اس ميس الأيت المنترنثانيان بي لِقَوْم يُوْمِنُوْنَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے۔

# فرقه بندی کی مذمت ، شیعه پہلافرقه:

اس سے پہلے میں تھا کہ فاقیم و جھک لِلدِینِ حنیفا '' آپ قائم کریں اپنے چہرے کودین کے لیے یک مو ہوکراوراللہ تعالی کی فطرت کولازم پکڑوجس پراس نے لوگوں کو بنایا ہے۔' وہ فطرت اسلام ہے تو حید ہے۔ جواس فطرت کے خلاف چلے گا وہ فرقہ بندی کا شکار ہوگا۔ لہذا آگے فرقہ بندی کی خدمت بیان کی گئی ہے۔اللہ تعالی فرمائے ہیں مِنَ الَّذِینَ فَرُقُولًا دِینَهُمُ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنے وین میں تفرقہ ڈالا وَ کیا نُولًا شِیعًا اور ہو گئے گروہ ورگروہ۔شیعہ کالفظی معنی ہے گروہ نے تو حید کے مقالم میں

جوبھی سلسلہ ہوگا وہ گروہ بندی ہوگی۔ کلمہ بڑھنے والوں میں پہلافرقہ شیعہ کافرقہ ہے جس اے اسلام میں فتور ڈالا ہے۔ جب حضرت عثان کے شہید کردیئے گئے عبداللہ بن سباکی شرارت کی وجہ ہے اور شور کی نے حضرت علی عظامی کو خلیفہ بنایا تو انہوں نے کوشش کی کہ سے افتر ان ختم ہوجائے۔ حضرت علی عظامی کی اس کوشش کو دیکھ کرسبائی پارٹی بھر گئے۔ (کیونکہ فارجی ہم سبائیوں میں سے تھے۔ نواز بلوچ مرتب) تو انہوں نے سوچا کہ اگر امیر معاویہ فارجی ہم سبائیوں میں طب تھے۔ نواز بلوچ مرتب) تو انہوں نے سوچا کہ اگر امیر معاویہ حضرت علی مظام اور حضرت علی مظام کے گا۔ تو محضرت علی مظام کے کامنصوبہ بنایا۔

حضرت على ﷺ كى شهادت :

ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک عورت کوآ گے کیا جس پر عبد الرحمٰن ابن مجم مرادی نامرادفریفتہ تھااس عورت نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرلوں گی اس شرط پر کہ یہ تین چیزیں مجھے دے۔

*1).....*غو اتین ہزار درہم مہرلوں گی۔

سر) .....ایک غلام لول گی \_

سې) .....اورعي کاسرلول گي \_

حضرت علی ﷺ عموماً صبح کی نماڑ کے لیے اندھیرے میں مبحد جاتے تھے۔رمضان المبارک کی بیسویں تھی وہ شیطان راستے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی ﷺ گزرے تو ان پرحملہ کر دیا۔اس وقت تو وفات نہ ہوئی کیکن زخم اسٹے کاری تھے کہ جانبر نہ ہو سکے۔ تو خیریہ تو طویل و عریض قصہ ہے۔ تو اسلام میں پہلافرقہ شیعہ کا ہے جس نے دین میں فتورڈ الا۔جس کا بانی عبراللہ بن سہا ہے۔ یہ اپنے آپ کوشیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں عبراللہ بن سہا ہے۔ یہ اپنے آپ کوشیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں

سے ہیں ۔ تو فر مایاان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے گروہ درگروہ سکل جؤٹ بوسکا لکد ٹیھیم فیر سےوئن مرگروہ اس چیز پرجواس کے پاس ہے خوش ہے۔ ہرعقیدے پر ،عیسائی اپنے عقیدے پر ، محت الا اپنے عقیدے پر خوش ہیں ، ہندوا پے عقیدے پر خوش ہیں ۔ حالا نکمہ عقیدے پر ، محت السی اپنے حقیدے پر ، محت السی اپنے حقیدے پر خوش ہیں ، ہندوا پے عقیدے پر خوش ہیں ۔ حالا نکمہ ہندوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی پوجا کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی پوجا کرتی ہیں ۔ ان کے ہیں ۔ سانپ کی پوجا کرتے ہیں ، درختوں اور دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں ۔ ان کے کسی بزرگ نے اس دریا کے پانی سے شسل کیا تھا تو یہ ان کے زد کے متبرک ہوگیا اور اس کی پوجا شروع کردی ۔ درخت کی پوجا شروع کر

الم یعد و والقعدہ کے مہینے میں صدیبہ کے مقام پر آنخضرت اللہ نے کیار کے ورخت کے نیرہ وصحابہ ہے بیعت کی سے حضرت عثمان کھی کا بدلہ لینے کے لیے ۔ تو فالم بربات ہے کہ جس ورخت کے نیچ آنخضرت کھی تشریف فر ماہوئے اس کی شان کوئی میں ہے کہ قونہیں ہے ۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ قد رَضِی اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

درخت کی پوجا ہوئی ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہے محض پھر کی پوجانہیں ہوئی اس پھر کی پوجا ہوئی ہے جوکسی بزرگ کی شکل میں تر اشا گیا۔

تو فرمایا ہر گروہ جواپے پاس رکھتا ہے اس پر خوش ہے حالانکہ عقل سے کام لینا چاہیہ اور چوخی اور چوخی اس پر خوش ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ نے عقل سب کودی ہے اگر اس کواستعال کر ہے تو کھوٹی کھری بات کو پر کھسکتا ہے۔ غلط بات پر خوش ہونا نادانی ہے۔ وَ إِذَا هَسَّ الْسَنَّاسَ ضُورٌ اور جب پہنچی ہے لوگوں کو تکلیف دَ عَوُا دَبَّهُم تو پکارتے ہیں السنَّاسَ ضُورٌ اور جب پہنچی ہے لوگوں کو تکلیف دَ عَوُا دَبَّهُم تو پکارتے ہیں ایٹ پر وردگار کو مُنْفِینِینَ اِلْیُهِ ای کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔مشرک بھی انہائی مشکل ایپ پر وردگار کو مُنْفِینِینَ اِلْیُهِ ای کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔مشرک بھی انہائی مشکل میں صرف اللہ مُنْفِینِینَ اِلْیُهِ ای کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔مشرک بھی انہائی مشکل میں صرف اللہ مُنْفِینِینَ اِلْیُهُ مُنْفِینِینَ اِللّٰهُ مُنْفِینِینَ اِللّٰهُ مُنْفِینِینَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ مُنْفِینِینَ اِللّٰہُ مُنْفِینِینَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِلْیَا اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ ال

# صحت اور بہاری سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے :

انسان کامزاج ہے کہ جب پریٹانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کو پکارتا ہے اس وقت رب اس کویاد آتا ہے۔ غریب آدی جلدی پکارتا ہے امیر ذراد برسے۔ ہاں! امیر آدی صحیح العقیدہ ہوتو بات علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر مال دار بیار ہوگا تو وہ پہلے ڈاکٹر دں اور حکیموں کی طرف رجوع کرے گا۔ تھک ہار کے جب بے بس ہوجائے گا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اکثر امیر آدی جب ہر طرف سے ناامید ہوجاتے ہیں تو آکر کی طرف رجوع کرے گا۔ اکثر امیر آدی جب ہر طرف سے ناامید ہوجاتے ہیں تو آکر کہتے ہیں حضرت جی ادعا کر واللہ تعالیٰ مہر بانی کرے۔ اور غریب کو جب تکلیف پہنچی ہے تو پہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھونہیں ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو پہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھونہیں ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو پہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھونہیں ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو پہلے قدم ہی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھونہیں ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو بی اس کو کیکا ہے۔ تو فر مایا جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی

طرف رجوع كرتے ہوئے فُدم إِذَا آذَاقَهُمْ مِنْهُ دَحُمَةً پھر جب رب ان كوا بي طرف ے رحمت چکھا تا ہے ان کو صحت وے دیتا ہے ، تکلیف سے نجات دے دیتا ہے إِذَا فَرِيُقَ مِنْهُمُ بِوَبِهِمُ يُشُوكُونَ احِإِ مَك الكيكروه النامين سے استے رب سے ماتھ شرک کرنے لگتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرا تا ہے۔ جب صحت یاب ہو گیا تکلیف دور ہوگئی تو پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر بڑا قابل تھا تھیم بڑا ماہر تھا۔وہ کہتا ہے کہ میں نے دوائمیں بڑی فیمتی استعال کی ہیں ،میراوکیل بہت تجربہ کارتھا اس نے بڑی محنت کی ہے۔اگر چہان ظاہری اسباب کا نام لینا کوئی گناہ نہیں ہے گراعتادرب تعالیٰ کی ذات پر ہونا جا ہے۔ یہ کہنا علے ہے کہ فلاں سبب بنا، شفارب تعالیٰ نے دی ہے۔ ذریعہ وکیل بنا اللہ تعالیٰ نے مجھے مقدمہ ہے نجات دی ہے۔ رب تعالیٰ کا نام پہلے ہواور سبب کا بعد میں ہو۔ اسباب کو اسباب سمجھو کی لوگ اعلیٰ ہے اعلیٰ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں قیمتی سے قیمتی ادوسیہ استعال کرتے ہیں لیکن شفانہیں ملتی اعلیٰ ہے اعلیٰ وکیل ہوتے ہیں اور مقدمہ بار جاتے ہیں۔اسباب میں اثر تو رب تعالیٰ نے رکھنا ہے۔تو فرمایا کہ جب رب تعالیٰ مہر بانی کر ویتے ہیں رحمت کر دیتے ہیں تو ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لكتاب لِيَكُفُرُوا تاكدانكاركردي بِمَا التَيْنَهُمُ النَّعت كاجوبم في النكودي بِمَا صحت دی، مال دیا، رہائی دی۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں فَتَــمَتَعُوُ الْبِسِتَم فائدہ اٹھالو۔ کب تك فائده الله الله وكل فَسُونَ تَعَلِّمُونَ لِي عَقريبِهم جان لوك بي المنهو نے کی دریہ ہے دود ھا کا دود ھاور پانی کا یانی ہوجائے گا اور کسی تشم کا کوئی خفااور بردہ باتی نہیں رب كارآ كالله تعالى في شرك بحرد مين فرمايا أمّ أنَّوَ لَنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا كيابهم ف تازل کی ہے ان پر کوئی دلیل۔ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلال بزرگ،

ولی، صاحب قبر کواختیارد سے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی، حاجت روائی کر سے یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے فیھو یَتَکلَّم بِمَا کَانُوْا بِهِ یُشُو کُونَ پس کلام کرتی ہے اس چیز کے مطابق جس کی وجہ سے بیشرک کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے الیک کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی بلکہ بیاز خود شرک کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کررہے ہیں وَاذَا اَذَفُنَا النَّاسَ رَحْمَةُ اور جس وقت ہم چھاتے ہیں لوگوں کور حمت فَو حُوا بِهَا خوش ہو جاتے ہیں اس پر۔گری تھی بارش ہوئی، موسم بدلاخوش ہوئے۔ پہلے غریب تھے مال دار کر دیاخوش ہوگے وَاِن تُسطِنَهُ مُن دیاخوش ہوگے وَاِن تُسطِنهُ مُن مسِنَانٌ اورا کر بینے تھے ان کو تکلیف بِ مَسا قَدَّمَتُ اَیُدِیْهِمُ بسبب اس کے جوان کے مسینی اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بسب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں بینے ان کو تکلیف بِ مَسا قَدَّمَتُ اَیُدِیْهِمُ بسبب اس کے جوان کے باتھوں نے آئیدیہ میں باتھوں نے آئی بھی جا ہے۔

# تكاليف كنامول كاكفاره اور درجات كى بلندى كاسبب:

اکثر انسانوں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کے گنا ہوں کا وبال ہوتی ہیں۔اکثر اس
لیے کہا کہ پیفیبروں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ گنا ہوں کی وجہ سے نہیں ہوتیں کیونکہ پیفیبرتو
معصوم ہوتے ہیں۔ اہل حق کا بہی نظریہ ہے۔ پیفیبروں کو جوتکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے
درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں اور اس لیے آتی ہیں کہ ان کے چی متبعین ان کے نقش
قدم پرچلیں ان تکالیف پرصبر کریں۔

يُبَّدُ لَى الرَّجُلُ عَلَى فَدُرِ دِينِهِ جَنَّاكَى كادين موتاب اتنابى اس كاامتحان موتاب " کین عام لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اِذَا ھُے۔۔ يَقُنَطُونَ احانك وه نااميد ہوجاتے ہيں۔رب تعالیٰ کی رخت سے نااميد ہونا گناه ہے اور رب تعالی کے عذاب سے بےخوف ہونا بھی گناہ ہے۔ای لیے فرماتے ہیں کہ اَ کلا یُسمَانُ بَيْنَ الْخُوفِ وَالرِّجَآءِ "ايمان دوچيزول كدرميان بـالله تعالى سية رتابهي رہےاوراللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔'' اَوَ لَسے پَسورَوُ ا کیانہیں دیکھاات الوكون في أنَّ اللَّه يَبُسُطُ الْرِزُق بِ شك الله تعالى كشاده كرتاب رزق لِمَنْ يُشَاءُ جس کے لیے جاہے و بَقَدِرُ اور تنگ کرتا ہے۔ رزق کا کشادہ اور تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی رزق تنگ کرسکتا ہے نہ کشادہ کرسکتا ہے۔مومن آ دمی کا رزق ا اگر کشادہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرے گاز کو قددے گا ، قربانی دے گا ، حج کرے گا ، فطرانہ دے گا، اچھے کام کرے گا اور پُر ا آ دمی شرامیں ہے گا، بدمعاشیاں کرے گا۔ اِنَّ فِسی ذالک کایات بے شک اس میں نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لیکن کس توم کے لیے نِفَوُم یُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے۔ضدی کے لیےسبنشانیال بے کاریں۔



فَالْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّة وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهُ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَا الْتَكِتُمُ مِّنُ رِّبًالِّيرُبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَآ اليَّتُمُ مِن زَكُوةِ تُرِينُ وَنَ وَجُهُ اللهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُصَعِفُونَ<sup>®</sup> ٱللهُ الَّذِي خَلَقَاكُمْ ثُمَّ رِبَرَقًاكُمْ ثُمَّ رِبَرَقًاكُمْ ثُمَّ يُمِينَّكُمُ ثُمَّ يُجِيدِيكُمُ إِلَى مِنْ شُرُكَا لِكُوْمِنَ يَفَعُلُ مِنْ ذَلِكُوْمِنْ مَا لَكُومِ مِنْ الْكُومِينَ شَكَى إِسْبَعْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَكْرِيمَا كُسَبَتَ إِيْرِي غُ التَّاسِ لِيُذِيْقَهُ مُ بَعِضَ الَّذِي عَبِلُوْ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُوْنَ "قُلُ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَكَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَالَيْ يَوْمُ لَا مَرَدً لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَيِنٍ يَصَلَّ عُوْنَ<sup>®</sup> مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسِهِ مِدَ يَمْهَدُ وْنَ اللَّهِ يَنِي الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَعَلِوْ الصَّلِعُتِ مِنْ فَضَلَّمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْكَفِرِيْنَ@

فَاتِ پُن دے دو ذَاللَّهُ رُبنی حَقَّهُ قَرِین رشته دارکواس کاحق وَالْمِسْجِیُنَ اور سکین کو وَابُنَ الْسَبیْلِ اور مُسافرکو ذلِکَ حَیُرٌ بیبهتر ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کے لیے یُویْدُونَ وَجُهُ اللَّهِ جُواراده کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی

رضا کا وَاُولَیْکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ اوریکی لوگ ہیں فلاح یانے والے وَمَآ التَيْتُمُ اور جَوتم دية بو مِن ربًا سود لِيَربُوا فِي آمُوال النَّاس تاكه برعه وه لوگوں کے مالوں میں فلا یَـرُ بُوا عِنْدَ اللّٰهِ پِسُ وہ بَیْسِ بِرُصْتَااللّٰہ تَعَالٰی کے ہاں وَمَآ النَّيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ اورجوتم رية بموزكوة تُريُّدُونَ وَجُهَ اللَّهِ اراده كرتّ موالله تعالى كى رضاكا فَاو لَيْوكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ لِي يَى اوْك بِي كهوه النّا اجرد گنا کرنے والے ہیں اَللّٰهُ الَّذِي اللّٰهَ اللّٰهُ كَا ذَات وَہَى ہے حَلْفَكُمْ جس نے پیدا کیاتم کو تُکھُ وَزَفَکُھُ پھرتمہیں روزی دی تُکھُ یُسِعِیُنُکُھُ پھرتمہیں مارے گا ثُنَّمَّ يُحْيِينُكُمْ كِيرَتَهِين زنده كرے گا هَلْ مِنْ شُوَكَآئِكُمْ كياہے تهارے شریکوں میں سے کوئی مَّنْ یَفْعَلُ جوکرے مِنْ ذَلِکُمْ مِنْ شَی عِان چیزوں میں سے کوئی چیز سُبُ حنهٔ یاک ہاللہ تعالیٰ کی ذات و تَعلی اور بلند ے عَمَّا يُشُوكُونَ اس سے جوتم شرك كرتے ہو ظَهَرَ الْفَسَادُ ظاہر ہو چكا فساد فِي الْبَوَ فَشَكَى مِيل وَالْبَحُو اورسمندرمِيل بِمَا كَسَبَتُ أَيُدِى النَّاسِ بِ سبباس کے جو کمایا ہے لوگوں کے ماتھوں نے لیے نیے فیلے میں تاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہَے مُضَ الَّذِیُ عَمِلُوْ الْعَصْ ان کاموں کا بدلہ جوانہوں نے کیے بِينِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ تَاكِرُوهُ وَالْبِنِ آجَاكِينِ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرُضِ آبِ ائِ يَغْمِر كَهِد بِي جِلُوز مِين مِين فَانُظُّرُوا لِين ديكِهو كَيُفَ كَانَ كَيهاتِها عَاقِبَةُ اللَّذِيْنَ انجام إن لوَّكُول كا مِنْ قَبُلُ جواسَ سے يبلے منصفے كسانَ أَنْحَشَرُهُمْ

# مال خرچ کرنے کی جگہیں:

اس سے پہلی آیت کریرے انَّ اللّه یَبُسُطُ الرِّرْق لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یَقْدِدُ

'' بِشُل اللّه تعالیٰ رزق کشاده کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔' چونکه
رزق کا ذکر تھا تو آگے اس کے خرچ کرنے کی جگہیں بیان فر ما کیں ۔ فرمایا فیسانِ ذا الْمُقُورُ بنی حَقَّهُ بس دے دوقر بی رشته دارکواس کاحق وَ اللّهِ مشکینُ ادر سکیعیٰ کوت دو وَ ابْنَ السّبِینُ اور مسافر کواس کاحق دو ذلِک خیر سی بہتر ہے لِسَلَّ فِینَ یُوینُدُونَ وَ وَ بُحِمةَ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جواراده کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاُولَ فِیکَ هُمُ اللّهُ ان لوگوں کے لیے جواراده کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاُولَ فِیکَ هُمُ اللّهُ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جواراده کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاُولَ فِیکَ هُمُ اللّهِ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جواراده کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاُولَ فِیکَ هُمُ اللّهِ اللّهِ ان لوگوں کے لیے جواراده کرتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا کا وَاُولَ فِیکَ هُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اور آخرت میں بھی۔اس سے پہلے مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا ذکر تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے ،خس سے بظاہر مال کم داروں کو دینا ہے ،خس سے بظاہر مال کم ہوتا ہے کین حقیقتاً بڑھتا ہے۔اس کے مدمقائل آگے سود کا بیان ہے کہ اس سے مال تو بڑھتا ہے کین اس میں برکت نہیں ہوتی۔

# سوداور صدقه کی وضاحت:

فرمایا وَمَا اتنینهُ مِنُ رِّبُا اور جوتم دیتے ہوسود۔ لوگول سے قرض لیتے ہواور سود

کے ساتھ والی کرتے ہو لِیکر بُوا تا کہ وہ برصے فین آمنوال النّاس لوگول کے مالول
میں فَلاَ یَسُر بُوا عِنْدَ اللّٰهِ پی وہ بیں برصتا اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں۔ سودخوروں کو جوتم مال
دیتے ہووہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں بیس برصتا وَمَا اتنینهُ مِنْ ذَکُوق اور جوتم دیتے ہوز کو ق
نُرینہ دُون وَجُدَ اللّٰهِ اراوہ کرتے ہواللہ تعالیٰ کی رضاکا فَاُولِیْکَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ
بیس یہی لوگ ہیں اپنا اجراور تواب کو گنا کرنے والے۔ ذکو قادینے سے مال میں کوئی کی
نہیں ہوتی حالانک طاہری طور پرسود سے رقم برصی ہے اور ذکو قاسے کم ہوتی ہے۔
اس مقام رشخ الاسلام مولا ناشہراحم عثانی تے جنہوں نے ماکستان بننے کے بعد

اس مقام برشخ الاسلام مولا ناشبیراحمد عثانی نے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پر چم اہرایا تھا۔اس مقام پر لکھتے ہیں .....

"دیعنی سود بیان سے گوبظاہر مال بوصتا دکھائی دیتا ہے کین حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے جیسے کسی آ دمی کا بدن ورم سے پھول جائے وہ بماری یا بیام موت ہے اور زکوۃ نکالئے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگائی الحقیقت وہ بوصتا ہے کیے کسی مریض کا بدن مہل اور تقیہ سے گھٹتا دکھائی دے گرانجام اس کاصحت ہو۔ سود اور زکوۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسائی بجھالو۔" یَسمُحقی اللّٰهُ الرِّبوٰ اوَ یُوبِی الصَّدَقَاتِ [سورہ بقرہ]" الله

تعالی سود کومٹا تا ہے اور صد قات کو بڑھا تا ہے۔' تو سود کی رقم بظاہر بڑھتی نظر آتی ہے کیکن وہ مال کا ورم ہے سوجن ہے جو ہلا کت تک لے جائے گی۔اورز کو قاسے بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے مگرتم اس کواس طرح مجھوبدن میں جب مواد فاسدہ جمع ہوجاتے ہیں تو اطباءلوگ اس کو جلاب دیتے ہیں کہ اس کے فاسد مادے خارج ہوجا تیں۔ ظاہری طور برجلاب لینے والا آ دمی کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن ہداس کے لیے صحت کی علامت ہوتی ہے۔ میلے حکماء کا طریقه علاج بڑا آسان اور زودا ثر ہوتا تھا۔ وہ مریض کوسب سے پہلے جلاب دیتے تھے تا کہ جو فاسد مادےا کٹھے ہوئے ہیں ذہ خارج ہو جائیں۔ فاسد مادوں ہے کئی طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں عموماً کہتے ہیں کہ جھوٹے بیچے کو ڈوا ہو گیا ہے حیصاتی کھڑکتی ہے۔ بیسب بلغم وغیرہ معدے اور چھاتی میں جمع ہو جاتی ہے بچوں کوتم کسٹرول بلاؤ وہ تھیک ہوجائیں گے اور کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ مواد فاسدہ بدن سے نکل نہیں جا کیں گے بیچے کو صحت نہیں ہوگی ۔ بلغم دوائیاں کھلانے سے تحلیل نہیں ہوتی اورمعدہ اس کوجلدی ہضم کرتاہے۔ تسٹرول کا جلاب دو گے اندرصاف ہو جائے گا نہ ڈوا رے گاندا در پچھرے گا۔

یہ ساری تقریراس صورت ہیں ہے کہ رہا ہے سود مراد لیا جائے۔ جبکہ اس آیت
کر یمہ کی ایک دوسری تغییر بھی کرتے ہیں کہ دہلو ہے مرادوہ زیادتی ہے جوکسی لیمن دین
ہے معالمے میں کی جائے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو اس نیت سے تخفہ دیتا ہے کہ وہ
میجھے اس سے بہتر تخفہ وے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بوصتا کیونکہ اس کا ارادہ اچھا نہیں
ہے اس لیے تو اب ہے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَللّٰهُ الّٰذِی خَلَقَکُمُ اللّٰه تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تہمیں بیدا کیا شُم دُرُقَکمُ بھراس نے تمہیں رزق ویا ثُمَّ اللّٰہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں بیدا کیا شُمّ دُرُقَکمُ بھراس نے تمہیں رزق ویا ثُمَّ اللّٰہ کے بیال کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں بیدا کیا شُمّ دُرُقَکمُ بھراس نے تمہیں رزق ویا ثُمَّ اللّٰہ کے بیال کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں بیدا کیا شُمّ دُرُقَکمُ بھراس نے تمہیں رزق ویا ثُمّ

#### فسادات بهار ہے اعمال کا نتیجہ:

رب تعالی فرماتے ہیں ظہر الحقسائی فی الْبَوَّ وَالْبَحْرِ طَاہِر بِو چِكافساؤ فی الْبَوِّ وَالْبَحْرِ طَاہِر بو چِكافساؤ فی النَّاسِ بہسبباس ہے جولوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے۔ لوگوں کے کرتوت جوں جوں برجے ہیں اس کے ذریعے فساؤ پر جہتا ہے۔ یہ اُس کے ذریعے فساؤ پر جہتا ہے۔ یہ وَ اُس زمانے کی یات ہے جب آج کی نسبت گناہ کم سے اور آج چونکہ گناہ بہت زیادہ بوگئے ہیں البندا ظھر الْفَسَادُ فِی الْبَوْ وَالْبَحْرِ کے ساتھ فِی الْبَوْ وَالْبَحْرِ کَامِ ہُوں جول جول وَ الْبَحْرَ ہُوں ہُوں ہُوں ہُوں ہوگاہ ہوگاہ ہوگاہ ہوگاہ ہوگاہ ورجور ہوں ہوگاہ ہوگاہ و گئی ہوگاہ و کہ ہوگاہ ہوگاہ ورجور ہوں ہوگاہ ہوگاہ ہوگاہ و کہ ہوگاہ ہ

محفوظ ہوں گئے۔

ا مام مہدی علیہ السلام اور عبیلی علیہ السلام کے وقت ِنزول کی برکات: حضرت امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول ہوگا تو امن قائم ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی۔

تصحیح روابیت میں ہے کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ کئی گھروں کو کفایت رے گا ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ کئی خاندانوں کو کفایت کرے گا ،ایک انارا تنابر ا ہوگا کہ اس کو کاٹ کر دو جھے کیے جائیں تو آ دھے کے پنچے کی آ دی روسکیں۔اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں ،شیر بھیڑیے، گیڈرا تھنے پھریں گے کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا،سانپوں کے ساتھ بچے تھیلیں گے وہ ڈسیں گئے تہیں ۔امام تر مذی فر ماتے ہیں کہ ایک ز مانہ ایساعدل کا تھا کہ میں نے ایک تر ، نابی جو کھاتے ہیں تیرہ ہاتھ کمبی تھی۔ حافظ ابن کثیرؓ نے ابوداؤد کے حوالے نے تقل کیا ہے کہ ایک دوراہیا بھی تھا کہ گندم کا ایک وانہ کوفہ اور بھرہ کی تھجور کی طرح تفااوراب دیکھوگندم کے دانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔تو عدل دانصاف کی بڑی بركات بين - صديت ياك مين آتا بي تخضرت الله في فرمايا كمايك حدقائم كى جائة اس کی اتنی برکت ہے کہ جیسے حاکیس دن و قفے و قفے کے ساتھ مناسب حالات میں بارش بر ہے۔ یعنی جالیس دن تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ایک حد قائمٌ ہونے کی اتنی برکت ہے۔ دیکھو! طالبان نے حدود اللہ قائم کی ہیں تو دہاں نہ چوری ہے نہ ڈ ا کا ہے بنتی وغارت ہےسب لوگ ہاز آ گئے ہیں مگر باطل قو توں امریکہ، برطانیہ ،فرانس وغیرہ کو میہ چیز ہضم نہیں ہور ہی اور کا بل پر حملے کی تیاریاں کررہے ہیں کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے حالا نکہ اِس وقت دنیا میں صرف یہی خطہ ہے جہاں قر آن وحدیث کے احکام نافذ

ہیں۔ دنیا میں اور کوئی خطہ نہیں ہے بشمول سعودی عرب سے جہاں مکمل اسلامی نظام نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ طالبان کی نصرت فر مائے۔ تو فر مایا فساد ظاہر ہو گاخشکی میں اور سمندر میں اوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے لیٹندیڈ فیکٹ بنغض الگندی عَمِلُوا تاکہ چکھائے ان کواللہ تعالی بعض ان کا موں کا بدلہ جوانہوں نے کیے ہیں۔ مکمل نتیجہ تو قیامت كويْكِكُ كَان فسادول كاتھوڑ اسامزہ دنیا میں چکھادیا جائے گا کے لَگھُم مَرْجعُوُنَ تاكہوہ واپس آجائیں۔ائیے گناہوں اورشرارتوں ہے باز آجائیں۔اگران کو ہماری بات مجھیں آتى تو قُلُ آبات نبى كريم على النسي كهدري سِيُرُوا فِي الْأَرُض جِلوكِم وزمين مِين فَانُظُرُوا دِيكُمُو كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ كَيِهَاا تَجَامَ مِواان لُوكُول كاجو ان سے پہلے تھے۔ تبای کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن کان آ کُشُرُ اُله مُ مُنشرِ کِیُنَ ان میں ہے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ تباہ ہونے والوں کی اکثریت مشرک تھی ۔سب ے بڑا جرم ان کا شرک تھا۔جنس پرتی ، ڈاکے ڈالنا، ناپ تول میں کی کرنا مختلف تتم کی بیار پاںان میں تھیں کیکن بنیا دی وجہ شرک تھا۔

### قیامت کا آناضروری ہے:

فَاقِمْ وَجُهَکَ لِلدِّیْنِ الْقَیِّمِ اے نی کریم ﷺ اپناچہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں۔ یہ آپ ﷺ وخطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اپناچہرہ وین کی طرف سیدھا رکھو مِنْ قَبْلِ اس ہے پہلے اَنْ یَّا اُتِی یَوْمٌ آئے وہ دن لاَ مَسَوَدٌ لَہُ جَس کے لیے ٹلنا نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالٰی کی طرف ہے۔ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالٰی کی طرف ہے۔ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ملا اور نہ برے کو برائی کی پوری سزاملی ہے بلکہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہوئے ہیں کہ ان کوئیکی کا بدلہ ملا ہی نہیں ہے۔ دور جانے کی ضرورت

نہیں ہے آنخضرت ﷺ ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون نیک ہوسکتا ہے؟ مگر آتخضرت ﷺ کے یاس جھوٹا سا کمرہ تھااوراس میں چراغ بھی نہیں تھا یعنی روشنی کا انتظام تهبين تفاله حضرت عا ئشەصدىقەرمنى اللەتغالىء نىبافر ماتى ہيں كەجار ئے گھر دودومىينے سلسل چولہانہیں جلتا تھا کہ یکانے کے لیے پچھابیں ہوتا تھاعا مشم کی تھجوریں ہوتی تھیں اور دواتن سخت ہوتی تھیں کہ دانتوں والا آ دمی چیا سکتا تھا جس بیچارے کے دانت نہیں ہوتے تھے وہ چبا بھی نہیں سکتا تھا۔اورا یسے مجرم بھی ہوئے ہیں جوا پیز آپ کورب الاعلی کہتے تھے فرعون جیسے۔ان کو برائی کا پورابدلہ نہیں ملا۔ کیا ہوا بحرقلزم میں ڈوبا، یانی بیااورمرا لیکن بیاس کے مظالم کا بورا بدلہ تو تہیں ہے۔اس نے ہزاروں بیج تش کرائے ، مخالفین کو آگ میں جلایا ، لوگوں سے برگار لی۔ تو اگر قیامت قائم کر کے نیک کونیکی کا بدلہ نید یاجائے اور ہرے کو ہرائی ک سزانہ دی جائے تو پھرتواندھیر تگری ہوئی ۔اس لیے قیامت ضرور قائم ہوگی نے گی ہرگز نہیں یوُمَئِذِ یَصَٰڈعُوُنَ اس دن لوگ گروہ درگروہ ہوں گے۔یے نماز وں کا گروہ الگ ،روز ے خوروں کا الگ ،شرابیوں کا الگ اورزانیوں کا الگ ہوگا۔جھونوں کا الگ ،مکاروں كَاللَّهُ اور ظالمون كاللَّهُ مِوكًا مَنْ تَحْفَرُ جِسَ فِي كَفَرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُفُوهُ لِيس اي يراس كاكفريز على يعني كفركاوبال اس يريز عال و حسنُ عهمل صالحًا اورجس يعمل كي التجھے فلائے فُسِھے یہ مُھڈؤن اپس و دائے نفسول کے لیے تیاری مُرر ہے ہیں۔انسان کو ہروفت آخرت کی تیاری میں رہنا جائے لیے بھے زی اللہ بُن الْمَنْوُا تا کہ برلہ و سے اللہ تعالى ان لوگول كوجوايمان لائة وغه ملوا الصّلحت اورانبول في عمل كيا جهالله تعالی ان کو بدلہ دے گا مِنْ فَیضَلِه این فضل ہے۔ یونک اس پرلازم نہیں ہے وہ مختار ے وہ این فضل اور عنایت سے برلہ وے گا انے کا یہ جب ال کھوٹین ہے شک وہ

پیند نہیں کرتا کا فروں کو۔اللہ تعالیٰ کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے کا فروں کے ساتھ نہیں ہے۔



# وَمِنْ البَيْهَ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَامُ مُبَيِّرُاتٍ

وَلِيُذِيْقَكُمْ مِنْ تَكْمَتِهُ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَخُسْلِهِ وَلَعُكُمُ لِكُثُمُ لَهُ مُنْكُرُونَ ﴿ وَلَقَالَ السَّلْمَا مِنْ قَبُلِكَ السُّلَّا إِلَى قَوْمِهِ مِ فِي آءُوْهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ النَّقَلَمْنَامِنَ الَّذِينَ اَجُرُبُوْاْ وكان حَقًّا عَكِيْنَانَصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُشِيْرُ سَكَابًا فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ بِشَاءُ وَيَعْعَلُ كَسَفًا فترى الودق يخرج من خللة فاذاك كاكاب بهمن يتاآء مِنْ عِبَادِهَ إِذَاهُمْ مُركِسُتَكُنْتِ رُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ فَبُلِ ٱن يُنزُّلُ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِينِينَ ۗ فَانْظُرُ إِلَى الْإِرَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْمِي الْأَرْضَ بِعَنْ مَوْتِهَا أَلِّ ذَٰلِكَ لَهُ مِي الْمَوْتِيَ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَرِيْرُ

بَهِلِي رُسُلاً كُنُ رَسُولَ إِلْنِي قَوُمِهِمُ ان كَي قوموں كَي طرف فَجَآءُ وُ هُمُ پُس وه آئے ان کے پاس بالبیّناتِ واضح دلائل لے کر فائعَقَمْنَا پس ہم نے انقام ليا مِنَ اللَّذِيْنَ اللَّولُول سِي أَجُومُ مُواجِنهُول نِي جَرْم كياتِها وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اورب لازم مارد و يَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں كى مدوكرنا أللَّهُ الَّذِيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ذات وه بِي يُسرُسِلُ الرَّيْحَ جُوجِلا تا بِهُ واوُل كُو فَتُثِيِّرُ سَحَابًا يس وه موائيس اللهاتي من باولول كو فَيَبُسْ طُهُ فِي السَّمَآءِ كِهرالله تعالى معيرونيا إن باولول كوآسان مين تكيف يَشَآءُ جس طرح عاج و يَجُعَلُهُ مِيسَافًا اور كرتائها س كوتهد بهتهد فَتَوَى الْوَدُقَ لِس آبِ دِيكُصِيلَ كَعَ بارشُ كُو يَخُو جُ مِنُ خِللِهِ ثَكَلَى جِان كرميان سے فَإِذَ آصَابَ بِهِ لِس جبوه مِینجا تا ہے بارش مَن یَشَآء جس کو جا ہے من عِبَادِ آ اینے بندول میں سے إِذَا هُمُ لَوْاحِإِ نَكُ وَهُ يَسُتَبُشِرُونَ خُوشٌ بُوجًا لِيَّ بِينَ وَإِنْ كَانُوا اورَ تَحْقَيْقَ مِنْ قَبُلِ اس سے پہلے أَنْ يُنزَّلُ عَلَيْهِمُ اللهِ بارش نازل كى جاتى مِّنُ قَبْلِهِ ان كنازل مونى سي يهلي أَمُهُلِسِينَ البنة نااميد فَالْظُورُ لِيل ولكي إِلَى اللهِ دَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ كَارِحْتَ كَنْشَانَاتِ كُو كَيُفَ يُحْى الْآدُضَ كيے زندہ كرتا ہے زمين كو بَعُدَ مَوْتِهَا اس كمرنے كے بعد إِنَّ ذَلِكَ بِ شك يبي رب لَمُحُي الْمَوْتِنِي البِنة زنده كرے گامردوں كو وَ هُوَ عَلَيٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيُرٌ اوروه مرچيز برقادر ہے۔

#### تفتيرآيات :

تمام مشرکین کا تونہیں بعض کا بیعقیدہ تھا ادر اب بھی ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں نیکی اور بدی کا صلہ اسی دنیا میں مل جا تا ہے۔ حالانکہ ان کا بیرخیال قطعی طور پر باطل تھا۔ قیامت حق ہے اور اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ہوگی اور دوزخ بھی سامنے ۔اوران کا بیرخیال بھی ہے کہ ہرنیکی کا صلہ دنیا میں ل جاتا ہے اور ہربدی کی سز ا ونیامیں ال جاتی ہے۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی نے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے مگر دورو مہینے تک آپ کے گھر آ گنہیں جلتی تھی کہ یکانے کے لیے پچھنہیں ہوتا تھا۔ قل ر دی قشم کی تھجوریں بھی معددن سیر ہو کر کھانی نصیب نہیں ہو ئمیں ، یانی کی بھی دفت تھی ۔ تو ہیہ کہنا کہ ہرنیکی کا صلہ دنیا میں ال جاتا ہے غلط ہے اور ایسے باغی اور نیجرم بھی دنیا میں گز رے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن کو برائی کا بورا بدلہٰ ہیں ملا فرعون بنے اور مظالم کے علاوہ باره ہزار نیج آل کیے اللہ تعالی کے دو پینمبروں کوستایا موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیکن کیا بدلہ ملا دریا میں دوغو طے کھائے اور مرگیا۔ بیسارے گنا ہوں کی سز اتونہیں بن سکتی للنداان لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی بلکے ضرور قائم ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے ای قیامت کے اٹیات کے لیے بعض دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔

فرمایا وَمِنُ ایشِهِ اورالله تعالیٰ کاقدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُن بُسوُمِلَ السرِیان کی نشانیوں میں ہے ہے اُن بُسوُمِلَ السرِیاخ کہوہ بھیجنا ہے ہواؤں کو مُبَشِّسون جو بارش سے پہلے خوش خبری لانے والی ہوتی ہیں۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے جھے وارلوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان شاءاللہ اب بارش ہوگی ،گرمی ختم ہوگی ،خشک سالی دور ہوگی ،یہ ہوا کمیں رب

بى توچلاتا ، وَلِيُلِدِيْ فَكُمُ مِنْ رَّحُمَتِهِ اورتاك الله تعالى حِكمات تهمين اين رحمت ہے کچھ مصندی ہوا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ دیکھو! آج کیساموسم ہے آج سے تین دن يبلے سانس لينامشكل تفامل جم لوگ رب تعالى كى نعمتوں كى قدرنبيں كرتے و ليت بحسري الْفُلُکُ بِأَمُومُ اورتاك بِلِين كشتيال الله تعالى كي مم كساته في بيلي زمان بيل كوئله، یٹرول ، بجلی وغیرہ نہیں ہوتے تھے بس کشتیاں ہواؤں کے زور پر چلتی تھیں بڑے مضبوط ٹاٹ انہوں نے باندھے ہوئے تھے ان کے ذریعے ہوا کشتیوں کو لے کر چلتی تھی ۔ توبیہ موائين كس تحظم على بين و لِتَبْسَعُوا مِنْ فَضَلِهِ اورْتَا كَهْ لَاشْ كَرُوتُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کے فضل ہے۔ إدھر کی چیزیں اُ دھر لے جاؤ ، اُ دھر کی ادھر لے آؤ۔ تجارت کروتا کہ لوگوں سے لیے سہولت ہو، ضرور یات زندگی پردسترس ہو و ک علکے م تشکرون اور تا کہم شکرادا سرو کہ ایک ہوا میں کتنے فا کدے ہیں بارش کی خوش خبری بھی ویتی ہے گرمی بھی دور ہوتی ے کشتیوں کو بھی چلاتی ہے اور تم اس سے سانس بھی لیتے ہو و لَفَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبُلِکَ رُسُلاً اورالبته تحقیق بصبح ہم نے آپ سے پیلے کی رسول۔

آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہیں:

جتنے پیغیر تشریف لائے ہیں وہ سارے آپ سے پہلے آئے ہیں آپ کی زات گرامی کے بعداب دنیا میں کوئی پیغیر پیدائہیں ہوگا اور جو بیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا جموٹا ہوگا۔ آنخضرت کے ذات گرامی کے بعد کئی ملعونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ میں ایک سیاہ فام جواپے آپ کومسلمان کہتا ہے نے نبوت کا دعویٰ کرے گا دویٰ کیا ہواہے۔ کذاب اور د جال ہے۔ آپ بھی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ اور د جال ہوگا۔ دلا ور چیمہ قصبہ ہے احمد گرے قریب ضلع گوجرانو الہ ہی میں ، وہاں کا داب اور د جال ہوگا۔ دلا ور چیمہ قصبہ ہے احمد گرے قریب ضلع گوجرانو الہ ہی میں ، وہاں

ا ایک عالم تھےمولا ناابوالقاسم رفیق احدٌ حضرت شیخ الہندٌ کے شاگر دیتھے میں نے حضرت کو جب دیکھا تو اس وقت وہ میری طرح عمر رسیدہ تھے۔انہوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے''عمادالدین'' اردو میں ہے۔ اس میں نماز اور روز مرہ کے در بیش آنے والے مسائل ہیں۔ اورایک بےنظیر کتاب'' ائمہ تر دید''انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسودعنسی ہے لے کراینے وقت کے عبد الطیف گنا چوری تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا دنیا کے جس خطے میں ادر جہاں جہاں جھوٹے مہدی پیدا ہوئے ان کے مفصل حالات لکھے ہیں۔تو آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے ا بعد کوئی سجا پیغمبر پیدانہیں ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسان پرزندہ تشریف فر ما ہیں قیامت کے قریب اتریں گے مگران کی آید ہے ختم نبوت پر کوئی زرنہیں پڑتی بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے پیغمبر بھی تشریف لے آئیں تو بھی آپ ﷺ کی خاتمیت پر کوئی زونہیں پڑے گی ۔ کیونکہ تعدادتو اتنی ہی رہنی ہے جتنی تھی اور آپ ﷺ کا مرتبہ سب سے بلند ہے بہ خلاف اس کے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبی مانیں تواس سے ختم نبوت پرز دیڑ ہے گی۔ تو خیرعیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے ہے آپ ﷺ کی ختم نبوت پر کوئی ز دنہیں

تو خیرعیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے ہے آپ کی فتم نبوت پر کوئی زونہیں پڑے گی اور وہ قرب قیامت میں ضرور تشریف لائیں گے اور میرے اندازے کے مطابق ان کے آنے کے حالات بن رہے ہیں۔ حضرت صدیفہ کی طویل حدیث میں ہے کہ آئے ضرت کی اور علی حدیث میں ہے کہ آئے ضرت کی اور مید و ایا فیلا کے سند ہا لَھِنْدِ وَ ھلاک ھند بِالْحِین ''سندھ کا علاقہ مندوستان کے ذریعے تباہ ہوگا اور مندوستان چین کے ذریعے تباہ ہوگا۔''اور ایک وقت آئے گاتمہاری مندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ یہ تیاریاں ایسے تو نہیں ہور ہیں۔ سائی شریف میں روایت ہے آئے ضرت کی فرایا دوگر وہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوز خ کی نسائی شریف میں روایت ہے آئے ضرت کے فرایا دوگر وہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوز خ کی فیلائی شریف میں روایت ہے آئے ضرت کی دوز خ کی

آگردام كردى بے عصابَه تَغُزُو الْهِندَ "ايك كروه جوہندوستان كے ساتھ لاك گا اورايك وه كروه جوہندوستان كے ساتھ لاك گا اورايك وه كروه جوہندوستان كے ساتھ لاك اورايك وه كروه جوہنى عليه السلام كاساتھ وے گا۔ وقت كا انتظار كرو۔

توفرمایا ہم نے بھیج آپ سے پہلے کی پیغیر اللی قوم میں ان کی تو موں کی طرف ف بھی ہا لکی تین ہیں وہ آئے واضح دلائل کے ساتھ کیکن قوم نے پیغیروں کوند مانا ان کی پلیغ کوشلیم نہ کیا ف انتہ قد مُنا مِنَ الَّذِیْنَ اَجُومُوا پی ہم نے انتقام لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے و تک ان حقاً عَلَیْنا نَصُرُ الْمُوْمِنِیْنَ اور ہے لازم ہمارے ذمہ مومنوں کی مدد کرنا۔

### ایک سنت کے چھوڑنے پر فتح میں تاخیر

اگرکی مقام پر مدنیں ہوتی تو سمجھ لیمنا چاہے کہ ایمان میں کی ہے یا ایمان کے کسی کام میں کوتا ہی ہے یا نیت میں فتور ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی ۔ صرف مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ ہے مصرکے علاقہ میں قلعہ بولس فتح نہیں ہور ہا تھا حالا نکہ مسواک کرنا مستحب ہا در یکل پچھساتھیوں ہے رہ گیا تھا حضرت عمر دبن عاص کے کوخط لکھنا پڑا کہ استحب ہوگئے ہیں محاصرہ کیے ہوئے اور آٹھ ہزار نوج میرے پاس ہم میں امداد جھیجونوج کے ساتھ اور دعا بھی کر واور طریقہ بھی بتلاؤ۔ حضرت عمر جھی خط پڑھ کر زاروقطار راو پڑے ۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت خط کہاں ہے آیا ہے؟ فر مایا مصر ہے۔ ماتھی سمجھے کہ شاید سارے مجابد شہید ہوگئے ہیں۔ فر مایا نہیں ۔ حضرت! کیا عمر و بن عاص میں جھے کہ شاید سارے کیا ہے ہوئے ہیں۔ فر مایا نہیں ۔ حضرت! کیا عمر و بن عاص حضرت! بھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فر مایا نہیں ۔ حضرت! بھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فر مایا دو ماہ ہو بھے ہیں قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے اور فلے دفتے نہیں ہور ہا ہیں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قَدْ تَوَکُوْا سُنَّةً مِّنُ سُنَنِ النَّبِی ﷺ "

کہ آنخضرت کے کو کہ سنت رہ گئ ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہور ہا۔ "بتاض کیم ہو نے سے وہ بیض دکھے کہ اس کو یہ بیاری ہے آج مشینیں نہیں بتلا سنتیں۔ وہ زبان دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ اس کو یہ بیاری میں تہاری علامتیں بتلانے سے بیاری نبیس بچھ کے کہ کی کیا ہوئی ہے ۔ فر مایا آنخضرت بھی ک کہ کی کیا ہوئی ہے ۔ فر مایا آنخضرت بھی ک کوئی سنت رہ گئ ہے اور بات بھی بہی تھی جب سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فر ما دی۔

توفر مایالازم به بهارے درمومنوں کی مددکرتا اَللّٰهُ الَّذِي يُؤْمِسِلُ الوِّياحَ اللهُ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جوہوا ئیں چلاتا ہے۔ فَتُثِینُـرُ سَـحَـابًا کیں وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كِيمروه كِهيلاتا بِبَهير ديتا ہے ان بادلوں كوآسان مِي 'كَيُفَ يَشَاءُ جَسَ طرح عاب جي جهال پهنجانا هوتا ہود مال پهنجاديتا ہے وَ يَسجُعَلُهُ حِسَفً اوركرتا باس كوتهدية تهديمهي موائي جهاز كاسفركر وتوتمهين معلوم موكاكه او برينج بادلول کی کیسے تہدگی ہوئی ہاورسفید کا لے رنگ کے کیسے پہاڑ ہیں بادلوں کے فَتَوی الْوَدُقَ كِيراكِ وَاللَّهِ وَكِي كُابارش كو يَخُولُ لَج مِنْ خِللِهِ تَكُلَّ هِان كورميان ے فَاذَآ أَصَابَ بِهِ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِةَ لِي جبوه يَهِيا تا جبارش جس كو طاہانے بندول میں سے إذا هُمُ يَسْتَبُشِرُونَ الواطِ مَك وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ دیکھو! پچھلے دنو ل کتنی شدیدگرمی تھی بارشیں شروع ہو ئیں تو لوگوں نے خوشی منائی لیکن اس پر ہم نے خدا کاشکرادانہیں کیارب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر الله تعالیٰ اسی بارش کوعذاب بنا دیتا ہے۔جیسا کہ آج کل کی بارشیں بعض علاقوں میں عذاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں ۔

کل میں نے عرض کیا تھا کہ ریڈیو رمخضری خبر آئی ہے کہ حالیہ بار شوں کے نقصات کے اعداد وشار جمع ہور ہے ہیں انداز ہ ہے کہ دوارب حالیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ عذاب ہمارے حکمرانوں کی وجہ ہے آرہے ہیں ان کا وجود ہمارے کیے عذاب ہے اور اس کا سبب ہم خود ہیں کہ ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں ۔لوگ اپناذ بن اسباب کی طرف لے جاتے میں اصل علم فریس محصر کیات اُ تول کی علت کیا ہے؟

اے باوصباای ہمدآ وردہ تست

''اے بادصابیسارا تیرالایا ہواہے۔''بیسب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔عذاب کی مختلف شكليل بيرتهمي الله تعالى كسي طريقه عنداب مسلط كرتا بي بعي كسي طريقه عند مسلط كرتا ہے۔ سورہ بن اسرائیل آیت نمبرہ میں ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيْدِ فَجَاسُوا خِلْلَ اللِّيَّارِ "مسلط كيهم ن تمهار اويرايين بند ت خت لرا ألى وال بھر وہ تھس گئے شہروں کے درمیان ۔'' بیداریان کا پُخت نقر تھا۔جس کی فوجوں نے بنی اسرائیل کوتناہ و ہر باد کر دیا۔ جب بندہ تا فرمانی کرے گا تو اللّٰہ تعالٰی کی مرضی ہے جا ہے سکھوں کومسلط کر دے جاہے ہندوؤں کوعذاب کی شکل میں مسلط کر دے۔ تو فر مایا جب بارش ہوتی ہے توریخوش ہوجاتے ہیں وَإِنْ تَحَالُوا مِنْ فَبُلِ علامہ بغویٌ فرماتے ہیں کہ یہ اِنْ قَدْ کے معنی میں ہے جیسے سورة الاعلیٰ میں بھی اِنْ قَدْ کے معنی میں ہے فَ ذَجَرُ اِنْ نَسْفَعْتِ اللَّذِيْحُورى " ' پس آپ نصیحت کریں تحقیق نفع دے گی نصیحت کرنا۔'' دوسرے حضرات كتيت بين كديد إنَّ مدخففه مِنَ المُتَقله بِيعِي اصل مِن إنَّ تَعَا يُعرشُد كُونتم كرديا توإنُ ره كيا معنى بوكا اور تحقيق عقدوه اس سے يبلے أنْ يُسنَسُونَ عَلَيْهِ مُ كمان ير بارش نازل کی جاتی مِن قَبْلِ بارش مونے سے پہلے کے مُبُلِسِیْنَ البت ناامید-بارش مو

نے سے پہلے وہ ناامید سے فائظر اِلّی الْوِ رَحُمَتِ اللّهِ پی و کھاللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے،
کے نشانات کو۔ بارش اس کی رحمت کی نشانی ہے، ہوا ہیں اس کی رحمت کی نشانی ہے،
کشتیوں کا چلنا اس کی رحمت کی نشانی ہے، فصلوں کا پیدا ہو نا اس کی رحمت کی نشانی ہے،
درخوں کا گنا، پچلوں کا گنا اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ فر مایا دیکھو! کینف یُنٹی اُلارُ ضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا رَبِ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کواس کے مرنے کے بعد۔ بارشیں نہوں تو زمین سرمرجاتی ہے بارشیں ہونے کے بعد گھاس، پودے، سبزیاں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں زمین زندہ ہوجاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ذمین زندہ ہوجاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ذریعیٰ زندہ ہوجاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ذریعیٰ زندہ کو جُھر کرسکتا فرائے کے ہیں وہی سردوں کو خرید کی کا کھو علیٰ مُحلِّ شُنیءَ قَلِائِرٌ اور دہ ہر چیزیر تا در ہے۔ وہ سب کھ کرسکتا



### وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيُعًا فَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا

تَظَلُوُامِنَ بِعَنْ مَكُفُرُونَ فَإِلَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُعْبُعُ الْمَوْتِي وَلَا تُعْبُعُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِ

 فُوَّةِ فَهُ عُفًا كَمْ بِنَالَى السِنَ قُوت كے بعد كمزورى وَّ شَيْبَةَ اور برُ هايا يَخُلُقُ فَي يَسَاءُ يَدِاكرتا ہے جوچاہے وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ اوروه سب يحص جانئے والاقدرت والا ہے۔

#### ربطِآيات:

أس مع يجيلي آيات من تقا الله ألَّذِي يُرُسِلُ الرِّيَاحَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَات وه ہے جوہواؤں کو چلاتی ہے وہ ہوا ئیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور آسان میں بکھیر دیتی ہیں بارش برسی ہے لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔اب اس کے مقابلے میں دوسری ہوا کا ذکر ہے وَ لَئِنَ أرُسَلْنَا ريْحَااورا كربم بجيجين بواالي تندوتيز فَرَأَوْ مَصْفَرًا يس ديكيس وه اين كيتن كو زرد\_ یعن کھیں کینے سے پہلے تندوتیز ہواہیجیں کہیں زردہوجائے لَّظَلُوا مِنُ مَهَا عُدِهِ البتة ہوجا كيں اس زرد كھيتى كود كيھنے كے بعد يَتْ خُفُرُونَ ناشكرى كرنے والے كه ہم يربرا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ کچھنہیں آیا۔وای تاہی جوزبان ے نکلے بولیں ۔ بیہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور الیمی نعمت ہے کہ صرف جان دار ہی نہیں بلكه درختوں اور جمادات تك كى بقا كا ذريعه ہے ہم سانس ليتے ہيں اگر باہر نه آئے تو زندگی ختم ہوجائے لیکن بیہوااللہ تعالیٰ نے مفت دی ہے۔ بیہوااگرموافق حلے تو انسان خوش ہوتا ہے اور اگر ای کوعذاب بنا دے جیسے عادقوم کے لیے بنایا تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔تو انسان کوسو چنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعت کوعذاب بھی بنا سکتا ہے۔ یانی نعمت ہے مگر سیلا ب عذاب ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا نعمت ہے گر جب ہینے کی شکل اختیار کر لے تو عذاب بن گیا۔ رب تعالی کے لیے کیامشکل ہے لیکن انسان کا مزان ہے کہ راحت وآ رام میں خوش رہتا ہے اور د کھ تکلیف میں زبان سے ایسے الفاظ نکالیّا ہے

کہ پہلی تمام نعتوں کی ناقدری اور ناشکری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ حالانکہ د کھ تکلیف ہمارے اعمال کے نتیج میں ہوتی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی جا ہے۔ فرمايا فَالنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي بِي بِيُكَ آبِ مروول كَهْبِينِ سَاسِكَةِ وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوا مُدُبِويُنَ اورْبِينِ سَاكِتِي بهرون كويكار جبوه لوٹیں پیٹے پھیر کر۔اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کوتسلی دی ہے کہ مردوں بہروں کوسنا نایا اندھوں کوراہ ہدایت کی طرف لانا آپ کا کامنبیں ہے۔ آپ دی بات تو وہ سنے گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لا تا ہے ۔ دراصل انتد تعالیٰ نے کا فروں اورمشر کوں کو مردول، بہروں اورا ندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے ۔ جس طرح بیلوگ نہین سکتے ہیں اور نہ د مکھ سکتے ہیں نہ ولائل قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہی حال ہے کا فرمشرک کا کہ ان کے ول مردہ ہو چکے ہیں ۔ان برآیات الٰہی کا پچھاٹر نہیں ہے ۔تو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکول کومردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسری تشبیہ کا نوں سے بہروں کے ساتھ ہے اور تیسری تشبیها ندهوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اندھے کوکوئی دکھانہیں سکتااور بہرے کوکوئی تہیں سناسکتا ،مردےکوستاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہےای طرح زندہ کا فروں کواپیا سنا نا کہ وہ آپ کی بات کو تبول کر لیس آپ ہے بس کی بات نہیں ہے۔ منوانارب نعالیٰ کا کام ہے۔ کا فرینے تو ہیں لیکن ایسا سننا کہ حق کو قبول کریں وہنہیں ہے۔ انہی کا فروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا صُبِّم بُکُمٌ عَمْیٰ بہرے ہیں، گو نگے ہیں،اندھے ہیں۔حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ نہ سارے کا فربہرے ہیں نہ گونگے ہیں اور نہ اندھے ہیں۔اور التہ تعالیٰ نے زندہ کا فرول کو حُسمٌ بُکُمٌ عُمْیٌ کے ساتھ ذکر کیا ہے تواس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے بہرے فائد دنہیں اٹھاتے ، گونگے فائدہ نہیں اٹھاتے ، اندھے فائدہ نہیں

اٹھاتے اسی طرح جوضدی کا فرمیں وہ سن کربھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

آج ہے تقریباً بچین (۵۵) سال پہلے کی بات ہے ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا مشکو ہ شریف ہم پڑھتے تھے اس میں ایک حدیث آئی کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نِثَانَى بِيهُوكَى اَنْ تَدَى الْبَصِّمَ الْبُكُمَ الْمُعُمَى مُلُوكَ الْاَرْضِ '' كَيْمُ وَكِيمُوكَ بہروں کو، گونگوں کو ،اندھوں کو کہ وہ بادشاہ ہے ہوں گے۔''ہم نے استادمحتر م مولا نا عبد القدير صاحبٌ ہے يو حيھا كەحضرت اس وقت آئكھون دالے ہيں ہوں گے ، كانوں والے سبیں ہوں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہلوگ اندھوں ، بہروں اور گونگوں کؤ بادشاہ بنائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کہ جس وقت تم دیکھو کہ اندھے ، بہرے ، گو نگے ا بادشاہ ہے بیٹھے ہیں توسمجھ لوکہ قیامت قریب ہے۔استاد محترم کا تکیہ کلام تھا'' میال' فرمایا ماں! کان بھی ہوں گے،آئکھیں بھی ہوں گی ،زیا نیں بھی ہوں گی ،خق کی ہات نہیں سنیں گے حق سننے سے بہرے ہوں گے ،حق کی بات زبان سے نہیں نکالیں گے اس لیے گو تگے ہوں گے،سب بچھسا منے ہوگا ہنگھیں بندرکرلیں گےمظالم ان کونظرنہیں آئیں گے۔اس ونت بالکل یہی معاملہ ہے گھنٹوں کھنٹوں بولتے ہیں *لیکن جن* بات کہنے ہے گو نگئے ہیں جمسی ا مظلوم کی فریادنہیں سنتے بہرے ہیں ظلم ان کے سامنے ہور ہے بیں کیکن ان کو پچھ نظر نہیں آتا۔اس طرح الله تعالی نے کافروں کو صب ، بسکم ، عمی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔وہ ہبرے ہیں حق سنتے نہیں ہیں، گو نگے ہیں حق کی بات زبان سے نہیں نکالتے ،اندھے ہیں حق ان کونظرنہیں آتا یو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کا فروں کومر دوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مردوں کوسٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح جن کا فروں اورمشر کوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو بھی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

21

مسئله ساع موثل:

یہاں پرایک پہ بحث چل پڑی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یانہیں سنتے ؟ مسئلہ طویل الغريل ہے۔ پچھلےسالون ميں بيرمسئلہ بڑے زوروں پرتھا۔اس مسئلے کی دوشقیں ہیں۔ایک شق ریہ ہے کہ قریب سے سنتے ہیں دور ہے نہیں سنتے ۔تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں۔پھر اس میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں سی کا اختلاف تبیں ہےسب کا اتفاق ہے کہ انبیائے کرام میہم السلام اپنی قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا نارشیداحد گنگوی قاوی رشیدیه میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہےسب قائل ہیں حنق ،شافعی ، مالکی ،صنبلی ،مقلد ،غیرمقلد ۔ ہاں اب بچھ غیر مقلد حضرات آج کل انکار کرتے ہیں لیکن ان کے بزرگ سارے مانیتے ہیں قاضی شوکانی ، . نواپ صدیق حسن خان ،نواب نوراکسن خان اور شیخ الکل مولا نا نذیر حسین د ہلوی مرحوم \_ اب کچھنٹی بودا نکار کرنے گئی ہے۔اور دیو بندی کہلانے والوں میں ہے پہلے تحض عنایت اللّٰدشاہ بخاری میں ہم نے ان کے ساتھ اٹھارہ سال کام کیا ہے مگر جس وقت وہ اس مسئلے پر مصراور بہضد ہو گئے تو پھر ہم نے ان کا ساتھ حجوڑ دیا۔ توایک ہے قبر کے قریب سے سننا۔ نو اس سننے میں انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نامحمداشرف على صاحب تقانويٌ فيآويُ امداديه مين لكھتے ہيں سب امت كاس پراتفاق ہے۔ جب اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو مولا ناغلام اللہ خان مرحوم نے اپنے رسالہ ''لعلیم القرآن' میں لکھا کہ اس مسئلہ میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور دوسری شق ہے دور ہے سننے کی ۔ تو اس مسلہ میں بھی کسی اہل حق کا اختلاف نہیں ہے کہ دور سے کوئی نہیں سنتا نہ نبی نہ غیر نبی۔ ہر جگہ سے سنننے والا صرف پروردگار ہے۔اوردوسرامسکدہ عام مردول کے ساع،عدم ساع کا۔ بیصحابہ کرام اللہ سے کراب تک اختلافی جلاآ رہا ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں سنتے وَ خَالَفَهَا الْمُحُمْهُورُ مجہور نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور حافظ ابن کیر " تفسیر ابن کیر میں اور عنی " کاعمہ ق القاری میں لکھتے ہیں وَ خَالَفَهَا الْمُحُمْهُورُ مُن جہور صحابہ اس مسئلے میں ان کے مخالف ہیں۔ جہور صحابہ فرماتے ہیں کہ مرد سے سنتے ہیں۔

### مردوں کے سننے پردلائل:

بخاری مسلم میں مردوں کے سننے کا با قاعدہ باب ہے اور اس کے تحت حدیث نقل کی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جا تا ہےا دراس کے ساتھی وہاں سے جیلے جاتے ہیں محتشی أنَّسة يسْسَمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَهَاهُ مَلَكَان "ابهي وه ان جائے والول كي جوتيول كي کھڑ کھڑا ہث ہی من رہا ہوتا ہے کہ اجا نک اس کے پاس دوفر شنتے آ جاتے ہیں۔' دیکھوا آ تخضرت ﷺ فرمائیں کہ سنتے ہیں اور کوئی دوسرا کہے نہیں سنتے بات کس کی مانی جائے گی؟ ای طرح جب کوئی مردوں کوسلام کرے تو وہ اس کا سلام ہنتے ہیں۔ چونکہ اختلا فی مسئلہ ہاں لیے منکراسلام سے خارج نہیں ہوتااور کلا ٹیسے سٹے الْمَوُتی میں ساع کی نفی ہے سنانے سننے کی نفی نہیں ہے کہ آپ ﷺ مردوں کونہیں سنا سکتے ہے آپ کا کام نہیں ہے بیرب کا كام بـ سورة فاطرآ يت تمبر٢٢ من ب إنَّ اللَّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ " بِ شَك الله سنا تا ہے جس کوچاہے وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُوْرِ اور آپ بیس سنانے والے جوقبروں میں یزے ہیں۔ 'تو تفی سانے کی ہے۔ جیسے دوسرے مقام میں آتا ہے اِنگ لَا تَهُدِى مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ [فَضَص:٥٦]' لِهِ ثُك ال

بغیر آپنیں راہ راست پر لا سکتے لیکن اللہ تعالی راہ راست پر لا تا ہے جس کو چاہتا ہے۔''اسی طرح یہاں ہے کہ آپنیس سنا سکتے ،سنانارب کا کام ہے۔

قُرَمَايًا وَمَآ أَنُتَ بِهِلِهِ الْمُعُمِّى عَنُ ضَلَّلَتِهِمُ ۖ اورآ بِأَبْيِلَ مِرَايت دے سَكَة اندھوں کوان کی ممراہی ہے إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِالْجِنَا آبِ بَينِ سِنا سَكَتْ مَكُران كو جوایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر فَھُے مُنسلِمُونَ کِس وہ مسلمان ہیں۔ ایمان والے سنتے ہیں تفع والاسنتاصرف مومنوں کا ہے۔نفع والاسننا کا فروں کوحاصل نہیں ہے۔ بدر میں ستر کا فر مارے گئے ایک کے بغیرسب کوایک کنوئیں میں پھینک دیا امیہ بن خلف کو تھینچتے - گھسٹتے ہوئے اس کے باز دالگ ہو گئے ، ٹائلیں الگ ہو گئیں اس کےعلاوہ سب کو کنو کمیں میں او پر پنچے دیا ویا گیا۔اور بیروایت بھی ہے کہ چوہیں بڑے بڑے بڑے کا فروں کی لاشیں بدر کے کنوئیں میں ڈالیں۔ تیبرے دن آنخضرت ﷺ کنوئیں پرتشریف لے گئے صحابہ کرام ﷺ بھی ساتھ تھے۔آپ ﷺ نے کھڑے ہوکرایک ایک کا فرکانام لے کرفر مایا اے ابوجہل!جو میں کہتا تھاوہ حق ہے یانہیں؟ کہ مرنے کے بعد کا فرکومشرک کوعذاب ہوگا۔اے عقبہ ابن الى معيط ميں نے تھيك كہاتھا كتبيں؟ اس يرحضرت عمر ﷺ نے كہا حضرت! كيا آپ ايسے اجسام ہے گفتگو کرر ہے ہیں جن میں ارواح نہیں؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا ای پرورد گار کی تتم جس کی قبصنہ میں محمر ﷺ کی جان ہے تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کرر ہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حدیث سیجے ہے۔ حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماراوی ہیں اور محدثین کے جم غفیر نے اس کی صحیح کی ہے۔ حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں سیح ہے۔ ابن قیمٌ فرماتے ہیں تیجے ہے۔ وہ صدیث میہ ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے یاس ہے گزرتا ہے اور بلند آواز ہے سلام کہتا ہے غیر فیلہ وہ مردہ اس کوآ واز سے پہنچان لیتا ہے کہ بیفلال ہے۔

جس طرح ہم ایک دوسرے کوآ واز سے پہچان لیتے ہیں۔ان سیح احادیث کو چھوڑ کران لوگوں کے ڈھکوسلوں کے پیچھے کیسے چلیں۔لوگ ڈھکو سلے ماریتے ہیں کہاس پراتنی مٹی ڈال دی گئی ہےاب وہ کیسے سنتا ہے؟ کہاں سے سنتا ہے؟ ان ڈھکوسلوں سے حق ختم نہیں ہوگا۔

### آپ ﷺ كادرودوسلام سننا:

انخضرت النے نے فرمایا مَنُ صَلّی عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ ''جومیری قبر کے پاس صلوۃ وسلام پڑھے گا میں خودسنوں گا اور جودور سے پڑھے گا فرشتے پہنچا کیں گے۔'' تو انبیائے کرام میں السلام کے عندالقہر ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حثیت نہیں ہے۔ میں نے اس مسئلے پر تقریباً پچیس سال کھیائے ہیں کہ شاید سلف صالحین میں سے کوئی اس کا مشکر ہولیکن قطعانہیں۔ تو اس مسئلے پر المل سنت والجماعت اور غیر مقلد سب متفق ہیں کہ آنخضرت کے اپن صلوۃ وسلام پڑھے آپ کے بی میں زندہ ہیں اور جو آپ کھی قبر مبارک کے پاس صلوۃ وسلام پڑھے آپ کے ہیں۔ میں بار باراس لیے کہدر ہا ہوں کہ آج کل کچھ بالکل نو خیز جا ہے وہ دیو بندی کہلا کیں یا اہل صدیث باراس لیے کہدر ہا ہوں کہ آج کل کچھ بالکل نو خیز جا ہے وہ دیو بندی کہلا کیں یا اہل صدیث وہ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور پرانے تمام بزرگ اس مسئلے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں وہ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور پرانے تمام بزرگ اس مسئلے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں

فرمایا اَللّهُ الَّذِی حَلَقَکُمُ اللّه تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِنُ طُسعُ فی مایا اللّه اللّه اللّه کروری ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پہلوتک نہیں بدل سکتا۔ اے انسان! ذراسوج الله تعالیٰ نے بچھے کس حقیر قطرے سے پیدا فرمایا اور تو کتنا کمزور تھا تیری والدہ ، دادی ، نانی ، بہن تجھے اٹھاتی تھیں ، تجھے کھلاتی بلاتی تھیں تو خود بچھ

نہیں کرسکتا تھا۔ ثُمَّہ جَعَلَ مِنُ مَن مَعْدِ صُعْفِ قُوَّةً پھر بنائی الله تعالی نے کمزوری کے بعد قوت ۔ اس نے تجھے جوان کر دیا تو خود چلتا پھرتا ہے دوڑتا پھرتا ہے کھا تا پیتا ہے اور تحقیے بچین کی وہ ساری حالتیں بھول گئیں حالانکہ صحیح معنی میں انسان وہ ہے جو ماضی نہ بھولے، اپنی غربت اور کمزوری کونہ بھولے۔اس لیے حدیث یاک میں آتا ہے اُنسطُ رُوْا إلى مَنْ تَبِحْتِكُمُ وَلَا تَنْظُرُوا إلى مَنْ فَوْقَكُمُ او كما قال عَلَيْكِ " "ان كور يَصوجوتم ے کمزور ہیںان کو نہ دیکھوجوتم سے طاقتور ہیں۔''جبتم طاقت ورکودیکھو گئے کہاس کے پاس کوشی ہے، باغ ہے، کارخانہ، کار ہے میرے پاس نہیں ہیں تو ان نعتوں کی ناشکری ہو گی جورب تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔اینے سے کمزوروں کو دیکھو کہ خیمے میں رہ رہ ہیں ، رات سروکوں کے کنارے سوکر گزارتے ہیں ، بیار کو دیکھو کہ کروٹ نہیں بدل سکتا اوراللہ تعالی کاشکرادا کروکہ اللہ تعالی نے مجھے سرچھیانے کے لیے مکان دیا ہے صحت دی ہے۔ تو فرمایا بروردگارنے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطافر مائی فسمَ جَعَلَ مِنُ مِسَعَدِ فُوقَةِ ضُعُفًا پھر بنائی اس نے قوت کے بعد کمزوری۔ پھراس نے قوت کے بعد کمزور کردیا وَّ شَيْبَةُ اور برُ هايا۔ مجھ ياد ہے كدايك وقت تھا كدميں وس منٹ ميں گھرے چل كر تارل سکول کی مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور اب میں اپنی مسجد میں سہارے کے ساتھ پہنچتا ہوں۔ یہ انقلابات جورب بندول پرلاتا ہےان کو بھی نہ بھولو۔اس وفت تھا بچہاور کمز ورتھا جوان ہو گیا طافت آ گئی ایک وفت تھا مالی لحاظ ہے بھی کمز درتھامیرے پاس سائنگل بھی نہیں تھا آج سواری کا انتظام ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اپنی اصلیت کو بھی نہیں بھولنا جائیے کہ ہم کون تھے اور کیا تھے ۔انسان کواپنی اصلیت جمعی نہیں بھولنی جا ہیے جو بھلا دے وہ انسان نہیں ہے۔ یرانے بزرگ اپنی یاد دہانی کے لیے پرانے کپڑے رکھتے اور بتلاتے تھے کہ

ہماری اصلیت سیھی۔

## صحابه کرام ﷺ کافقر:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمن کے جو کہ غلام سے ان کو آواز دی اور بلایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسلک میتھا کہ غلام سے پر دہ نہیں ہے۔ فر مایا ایمن میر میں لونڈی دیکھو۔ اس کے بدن پر میر نظر می کرتہ ہے بینی کیاس کا مید گھر کے اندراس کو نہیں پہنتی ۔ فر مایا میر ب پاس اس جیسا ایک کرتہ تھا کہ میرا کرتہ اوھا ر ما نگ کر ایک کرتہ تھا کہ میرا کرتہ اوھا ر ما نگ کر لے جاتی تھی کی ایک وہ وقت تھا کہ میرا کرتہ اوھا ر ما نگ کر شادی کا وقت گزارتی تھیں ۔ اب انقلاب آ چکا ہے کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی۔ شادی کا وقت گزارتی تھیں ۔ اب انقلاب آ چکا ہے کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی۔ جس وقت کی ام المونین ابت کر رہی ہیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

خلیفۃ المسلمین حفرت عمر می ہے۔ ہیں اور کے ہیں اور کرتے پرسترہ ہیوند گے ہوئے ہیں۔ بیار ہیں کھانی آرہی ہے اور ای حالت میں نماز پڑھارہے ہیں۔ لفظ پڑھتے ہیں پھر کھانتے ہیں پھر کھانتے ہیں پھر لفظ پڑھتے ہیں اور کھانتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! کھانی گئی ہوئی ہے تھوڑا ساشہداستعال کرلیں۔ فرمایا کلا استنظال کے میں طاقت نہیں رکھتا کہ شہداستعال کروں۔ اندازہ لگاؤ خلیفۃ المسلمین ہیں ہی می نے کہا حضرت! بیت المال میں شہد کے کنتر بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا بیت المال میرانہیں لوگوں کا ہے۔ کسی نے کہا شور کی سے بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا ہاں! آپ کی بات معقول ہے ساری شور کی معجد ہی میں ہوتی اجازت لے لیں۔ فرمایا ہاں! آپ کی بات معقول ہے ساری شور کی معجد ہی میں ہوتی مقی ۔ فرمایا بھی شور کی والو! اگر اجازت ہوتو میں تھوڑا ساشہداستعال کرلوں علاج کے لیے؟ اور آج جو بچھ ہور ہا ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے۔

#### 🗝 عميال راچه بيال

تو خیر میں عرض کررہا تھا کہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو نہ بھولو۔ یہی بات رب تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ مہیں پیدا کیا کمزوری میں پھر قوت دی پھر کمزور کردیا کہ کھڑ نے بیس ہو سکتے یک فیڈ ان کے گئی میں پیدا کیا کمزوری میں پھر قوت دی پھر کمزور کردیا کہ کھڑ نے بیس ہو سکتے یکھ فیڈ ان کے گئی ما یکھی آئے وہ پیدا کرتا ہے جو جانے و کھو الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ اور دہ سب پھے جانے والا قدرت والا ہے۔



وَيُومَ تَقُوْمُ السّاعَةُ يُغْسِمُ الْجُنِمُونَ وَكَالَ الّنِيْنَ مَالِيَّتُواغَيْرَسَاعَةٍ كَالْلِكَ كَانْوَايُوْفَكُونَ وَكَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَوُمَ اورجسون تَفُومُ السَّاعَةُ قيامت قائم بوگى يُسقُسِمُ المُسَاعَةُ قيامت قائم بوگى يُسقُسِمُ المُمُجُومُونَ فَتَمَا لَمُا كَيْنَ مَا كَيْنُوا نَبِيل لَمْهِرِدوه غَيْرَ سَاعَةِ ايك المُمُجُومُونَ وه اللّهُ يَعِير عجات المُمُحُومُونَ وه اللّهُ يَعِير عجات بين وَقَالَ اللّهِ يُنْ اوركبيل كوه لوگ اُوتُوا الْعِلْمَ جَن كُومُ ويا كيا وَالْإِيْمَان بين وَقَالَ اللّهِ يَنْ وَهِ البَيْعَةُ البَيْعَةُ البَيْعَةُ البَيْعَةُ البَيْعَةُ البَيْعَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا کفر ہے:

یہ بات کی دفعہ بیان ہو چک ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں قیامت کاعقیدہ بھی ہے و الْبَعُث بَعُدَ الْمَوُتِ مرنے کے بعدد دبارہ اٹھنا۔ جوآ دمی قیامت کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ عقائد جو اللہ تعالی نے بتلائے ہیں اور آنخضرت کے بنائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کا انکار کرنے ہے آ دمی مسلمان نہیں رہتا ہے قادیا نیول کو دکھے لو ہر چیز کو مانتے ہیں قرآن وحدیث کوئی مانتے ہیں ، قیامت کو بھی مانتے ہیں ، نماز ، روزہ ، جج ، ذکو ہ بھی مانتے ہیں بلکہ اگرتم ان کو ملو تو اخلاق ہیں اپنے ہیں ایجھا یاؤگے۔ مگریہ کہتم نبوت کے مشکر ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کا فر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت علی اسلم کے مشکر ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کا فر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت علی

کے بعد نبوت کسی کوئبیں ملنی ۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیا دی عقائد میں سے کسی کا انکار یااس کی تاویل کرنا کفر ہے ادر قیامت بھی بنیا دی عقائد میں سے ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب ويسوم تفوم السّاعة ادرجس دن قيامت قائم موكى يُفْسِهُ الْمُجُرِمُونَ مِحِرِمُتُمِينِ الْحَاكِينِ كَ\_كيافتمينِ الْحَاكِينِ كَعِ: مَا لَبِثُوا غَيُوَ مئے غیقہ مہیں تھمرے وہ ایک گھڑی کے سوا۔مجرم رب کی شم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھنٹے تھہر ہے ہیں ۔ وہاں پیرحالت ہوگی اوریبہاں انہوں نے فتورڈ الا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا سیجے بھی ہے اور غلط بھی ہے ۔ غلط اس لیے ہے کہ رب تعالی فرماتے ہیں تحـٰذٰلِکَ تحـانُـوُا يُوْفَكُوْنَ اسىطرح وہ النے پھیرے جاتے ہیں۔ دنیا میں سیح رائے ہے ان کوشیطان پھیرتا تھا بھس امارہ پھیرتا تھا ،ان کےمولوی ، پیرا درلیڈر پھیرتے تھے۔ جیسے دنیا میں صحیح رائے سے پھیرے جاتے تھے یہاں بھی سیجے رائے سے پھیرے گئے ہیں۔ كيونكه ايك گھنٹەتونېيى بلكە كوئى سوسال ر با، كوئى بىجاس سال ر با، كوئى تىمىں سال ر با، كوئى اس ہے کم وہیش ۔اور سیجے اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کے مقالبے میں دنیا کی زندگی ایک گھنٹہ بھی فہیں ہے۔سورة نازعات یارہ نمبر۳۰ میں ہے یَوُمَ یَوَوُنَهَا لَـمُ یَلْبَثُوا اِلَّا عَشِیَّةُ اَوُ صُّے خیا''جس دن وہ لوگ اس قیامت کودیکھیں گے ( تو خیال کریں گے ) کہ وہ نہیں تھہرے دنیامیں مگرایک دن کا پچھلا پہریا دوپہر کا دنت ۔'' کوئی کیے گا ایک دن تھہرے ہیں کوئی کیے گا دس دن گھہرے ہیں ۔ کوئی ایک گھنٹدا ورکوئی بچیصلا پہرا درکوئی دوپہر کا وقت ۔ مطلب بیے کہ دنیا کی زندگی کوقلت کے ساتھ تعبیر کریں گے اپنے اپنے حال کے مطابق وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ اوركبيل كَيوه الوك جن كعلم ديا كيا وَ الْإِيْمَانَ اورايمان ديا گیا۔ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ایمان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ سیجے علم عطا فرما تا ہے

جس کے ساتھ بندہ نماز، روزہ، جج ، زکوۃ اواکرتا ہے، حلال وحرام کی تمیز کرتا ہے۔ توجن کو علم دیا گیاایمان ویا گیاوہ کہیں گے کہ تم غلط کہتے ہو کہ ہم ایک گھندر ہے ہیں کمف کہ لَبِنْتُ مُ فِی کِتَابِ الْسَلْمِ اللّٰہِ ال

حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گااس لیے کہ دنیا میں کافروں نے ان کونظا کر کے آگ میں پھینکا تھا۔ اور دوسر سے نمبر پر آنحضرت پھینکا تھا۔ اور دوسر سے نمبر پر آنحضرت پھینکا کولباس پہنایا جائے گا۔ بیابراہیم علیہ السلام کی جزوی نصلیات ہے۔ پھر درجہ بہ درجہ سب کولباس پہنایا جائے گا پھر سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ پچاس بزارسال کا وہ لمبادن ہوگا۔ بعض المحداعتر اض کرتے ہیں کہ جن کوآگ میں جلا دیا گیایا درندے کھا گئے ، شیر چیتا دغیرہ یا محیلیاں کھا گئیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی! وی ڈھکوسلوں سے رب کا قانون تونہیں بدلتا۔

كنهگارى بخشش كاواقعه:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آ دمی بڑا گنهگا رتھا کفن چورتھا۔ جس وقت اس کی

وفات کا دفت آیا تواس نے اپ بیٹوں کواکٹھا کر کے کہا کہتم مجھے ہم دو کہ میں نے جو بات

کہنی ہے تم اس پر عمل کرو گے۔ بیٹوں نے کہاا با جان ابغیرہ تم کے آپ بتلا کیں ہم عمل کریں

گے۔ کہنے لگانہیں ہم اٹھاؤ ۔ ہم پر ان کو مجبور کردیا۔ انہوں نے ہم اٹھائی تو باپ نے کہا کہ
جب میں مرجاؤں تو تم نے مجھے جلادینا ہے اور راکھ کے دو چھے کرنے ہیں۔ ایک پانی میں
بہادینا اور ایک ہوا میں اڑا وینا۔ مجبور تھے باپ نے ہم لے کرجکڑ لیا تھا۔ والدفوت ہوا تو
اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلا ویا اور بٹریاں پیس کرپانی میں بہادیں اور آدھی راکھ
اولاد نے وصیت کے مطابق اس کو جلا ویا اور بٹریاں پیس کرپانی میں بہادیں اور آدھی راکھ
ہوا میں اڑا دی۔ القد تعالی علیم کل ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس نے ہوا اور پانی کو
ہوا میں اڑا دی۔ القد تعالی نے ہو کے اور وہ بندہ بن کرکھڑ انہو گیا۔ تو رب تعالی نے بو چھا
اے بندے! تو نے یہ کیا حرکت کی ہے اس نے کہا اے پروردگار! آپ جانے ہیں کہ
میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی تو یہ سب بچھ میں نے آپ کے ڈرے کیا ہے۔ تو رب تعالی
کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔

وَلْ كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اورليكن تم نهيں جائے فَيَوْمَئِلِه بِساس دن لَهُ لَا يَعْلَمُونَ اورليكن تم نهيں جائے فَيَوْمَئِلِه بِساس دن لَهُ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ اس دن نهيں نَعْ وَ عَلَى ان لوگوں كوجنهوں نظم كيا ان كامع فررت كرنا \_معذر تيم كريں گے \_ بحكه كيس گے رَبَّنَا عَلَيْنَا شَقُوتُنَا إِمومنون ١٢٠١]" اے جارے پروردگار! ہم پر غالب آئى جارى برتختى \_ ' ہم گراہ لوگ يقد \_ بحك كيس گے رَبَّنَا آطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَوَآءَ فَا فَاصَلُونَا السَّبِيلَ [احزاب: يقد \_ بحك ہم \_ في اطاعت كى اپنے سرواروں كى اور اپنے بروں كى ، سياى اور نہ بى ليڈروں كى انہوں نے ہميں گراہ كرديا۔' بيكھ يُس گے لَيْو حُنَا فَى اَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِى آصُحْبِ السَّعِيْدِ [ ملک: ١٠]" كاش كهم سنت يا تجھے تو نسسَمعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِى آصُحْبِ السَّعِيْدِ [ ملک: ١٠]" كاش كهم سنت يا تجھے تو نسسَمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِى آصُحْبِ السَّعِيْدِ [ ملک: ١٠]" كاش كهم سنت يا تجھے تو نسسَمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِى آصُحْبِ السَّعِيْدِ [ ملک: ١٠]" كاش كهم سنت يا تجھے تو

ہم دوز خ والوں میں سے نہ ہوتے۔ "لیکن ان کا کوئی عذران کوفائدہ ہیں دےگا و آلا ہم م یستعُتبُون ورندان کومنانے کی اجازت دی جائے گی۔اس کا مادہ عُتبلی جیسے بُشُرای۔ اس کامعنی ہے السر بُحوع اللی مَا يَرُضلی "اس چیز کی طرف رجوع کرنا جس پررب راضی ہو۔"

حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شیخ الہند اس کامعنی کرتے ہیں ' اور نہان سے کوئی منانا چاہے۔' ان سے تو بہ مطلوب نہیں ہوگی یوں سمجھو کہ سی مدرسے یا کالج میں شرار تی لڑ کے ہوں اور ادارہ ان کوشرارت کی وجہ سے نکال دے وہ معذرت کریں تو ادارہ کیے کہتہ ہیں خارج کر دیا گیا ہے تہ ہیں نہیں رکھیں گے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر دوز خ لازم ہوگئ ہے تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ ایشان کے انہیں معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَفَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ اوْرالبت حَصَّلَ ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے فی هذا الْفُوان اس قرآن میں مِن کُلَ مَثَلِ ہم مَن کُر مثال سجمانے کے لیے۔ تاکہ حقیقت کو بجھیں گریہ لوگ ایسے ضدی ہیں۔ وَ لَئِنَ جِئْتَهُمُ بِا ٰ بَهِ اورالبت اگرآپ اے نبی کریم کے الائیں ان کے پاس کوئی نشانی قَبَفُولُنَّ الَّذِیْنَ کُفُرُوْآ البت ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کا فرین رکیا ہیں گے اِن اَنْتُمُ اِلاَّ مُنْسِط لُوْنَ نہیں ہوتم گر باطل پر چلنے والے تنہاری بات نہیں مانیں گے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراوہ و کتی باطل پر چلنے والے تنہاری بات نہیں مانیں گے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراوہ و کتی باطل پر چلنے والے تنہاری بات نہیں مانیں کے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراوہ و کتی باطل پر چلنے والے تنہاری بات نہیں مانیں کے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مراوہ و کتی بالی کے ایک کئی نشانیاں و یکھیں گر صاف انکار کر دیا۔ آیت ہو جانا :

اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو عتی تھی کہ چودھویں رات کا جا تد تھا تقریباً گیارہ ہے

کا وقت تھا جا ندسر پر کھڑا تھا مشرکوں نے آئخضرت بھے نے فرمایا دیکھ لواگر اللہ تعالیٰ میری جائے تو ہم آپ بھے کو نبی مان لیس کے۔ آپ بھے نے فرمایا دیکھ لواگر اللہ تعالیٰ میری تصدیق کے بال ضرور مان لیس گے۔ اللہ تعالیٰ نے چا ندکو دوکھڑے کر دیا۔ اس کا ایک حصہ شرق کی طرف چلا گیا دوسرا مغرب کا اللہ تعالیٰ نے چا ندکو دوکھڑے کر دیا۔ اس کا ایک حصہ شرق کی طرف چلا گیا دوسرا مغرب کی طرف مشرق والا جبل ابولتیس پراور مغرب والا قَیقُعُان پر۔سب نے آئھوں کے ساتھ دیکھا۔ ایک دوسرے سے بو چھتے تھے تہمیں بھی دوکھڑے نظر آر ہا ہے؟ وہ کہتا ہاں! جا رقدم جل کر دوسرے سے بو چھا تھے بھی چا ندووکھڑے نظر آر ہا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرلائگ دو فرلا نگ دو فرلا نگ آ کے بیچھے گئے دوکھڑے بی خاورا تھریس ہے تو تھے گئے دوکھڑے ہی جا ندووکھڑے القریس ہے تو تھے گئے دوکھڑے مشتیم قرار القریس ہے تو تھے گئے دوکھڑے اورا پی خواہشات کی بیروی کی اور کہا سیخو مشتیم قرار دورہ و ہے وہ جو سلسل چلا آر ہا ہے۔ "ایک شخص بھی ایمان شدایا۔ اور جن میں ضدنہیں ہے وہ بڑار وں میل دورہ و تے ہوتے مسلمان ہوگئے۔

وہ اس طرح کہ بمبئی کے پاس ریاست مالا ہارہ۔ وہاں کے ہندوراجہ نے چاندکو دوکھڑے ہوتے دیکھاتو تاریخ نوٹ کی ہنتشہ نوٹ کیا۔ پڑھا کہھا آ دی تھاجب سمجھے کے قریب مسلمان تاجر وہاں بہنچ تو اس کے ور ثاء نے ڈائریاں نکال کران ہے کہا کہ ہمارے واللہ نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ فلال تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے کیا وہاں بھی نظر آیا تھا عرب کی سرز مین برایک نی بھیجا سرز مین میں؟ مسلمان تاجروں نے بتلایا کہ اللہ تعالی نے عرب کی سرز مین پرایک نی بھیجا ہے ان کے ہاتھ پر یہ بھی وظاہر ہوا تھا۔ انہوں نے ای وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو ریاست مالا ہار کے راجے آج تک مسلمان چلے آرہے ہیں انہوں نے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں

سب سے پہلی مبحد کالی کٹ میں بی ہے۔ عرب کے لوگ نمازیں پڑھتے ہتے انہوں نے کہا بڑے شوق ان سے پوچھا کہ اگرا جازت ہوتو ہم یہاں ایک مبحد بنالیں؟ انہوں نے کہا بڑے شوق سے بناؤ۔ اس وقت ان فرقوں میں ضدنییں تھی۔ آج کا ہندوتو بد، تو باری کے ہوتے تو ان بزرگوں کے قریب بھی نہ آتے جنہوں نے یہاں اسلام کے چشمے جاری کے ہیں۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین صابر کلیری چشق "مؤوجہ معین الدین چشق اجمیری کے ہاتھ پر پیل سیدعلی احمد علاؤ الدین ما اورعلی ہجویری کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے اورعلی ہجویری کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے ہیں۔ تب لوگ ضدی نہیں تھاس لیے جوتی در جوتی لوگ مسلمان ہوئے فر مایا البت اگر ہیں۔ تب لوگ ضدی نہیں تھاس لیے جوتی در جوتی لوگ مسلمان ہوئے ور مایا البت اگر بیس اے مسلمانو اتم آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی تو وہ ضرور کہیں گے جوکا فرلوگ ہیں اے مسلمانو اتم باطل پرست ہوجھوٹے ہومعاذ الدّ تعالی۔

آلا يُوفِينَ وه لوگ جويفين نہيں رکھتے قيامت پر۔ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنارب تعالیٰ نے آپ ﷺ تو خاتم المعصومین تیغیر تعالیٰ نے آپ ﷺ تو خاتم المعصومین تیغیر ہیں۔ آپ ﷺ کو کیا خطرہ تھا ہمیں سمجھایا ہے کہ حق بات کونییں جھوڑنا چاہے کوئی بچھ بھی ہے اور کرے۔اللہ تعالیٰ ہمیں حق پراستفامت عطافرہائے۔

آج بروز هفته ۲۷ جمادی الثانی ۳۳۳ اه به مطابق ۱ ارمی ۲۰۱۲ و سورة الروم کمل هوئی -والحدمد لله علی ذلک (مولانا) محمدنواز بلوچ



بسِّهٰ النَّهُ النِّحُمُ النَّحُ مِلْ النَّحْ مِلْ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنَالِقُلِي الْمُعِلَّالِي النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي

COMPANDED STREET

to a seem groups and to proceed again

تفسيز

OF BASE

(مکمل)

جلد....

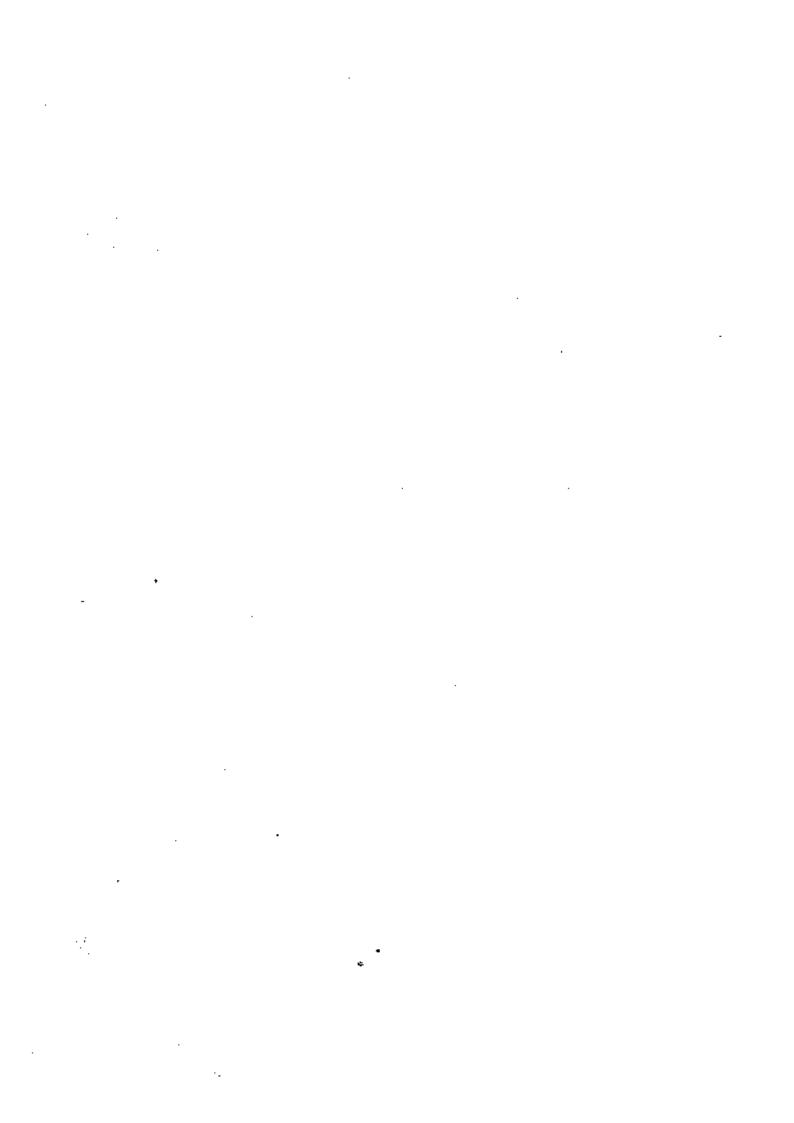

# مَنَ قُلْقُمْرَ مُكَنَّتُ وَيُعِي زَمَعٌ وَجُلِينُونَ أَنَّ قَلَ لَكُونَ لَكُونَ وَكُونَ فَكُونَ وَكُونَ وَكُونَا وَلَونَا وَكُونَ وَنَا وَكُونَ وَكُونَا وَنَوائِقُونَ وَكُونَا وَالْمُونَ وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَلَوْنَا وَلَا مُؤْتُونُ وَكُونَا وَلَونَا وَلَوائِهُمُ وَالْمُونُ وَلَائِهُمُ وَلَالْمُونُ وَلَوائِهُ وَلَالَالِهُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِ وَلَوائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَوائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُمُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُمُ وَلِي مِنْ وَلَوائِهُ وَلَوْلِهُمُ وَلِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُمُ وَلِ بِسُبِ حِرِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِ فِي أَيْرِ

المِّرْقَ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْحَكْثِيرِةِ هُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينِ؟ ﴿ الْمُحْسِنِينِ؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِيرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ۚ أُولَٰلِكَ عَلَى هُدًى هِنۡ رَبِّهِمۡ وَٱوۡلَٰكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لِيَثْنَارِكِي لَهُوالْكُرِينِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ ۗ وَيَتَّغِنَّاهَا هُزُوا الْوَلَّيْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُكُلُّ عَلَيْهِ إِلَّاتُنَا وَلَّي مُسْتَكُّيرًا كَأَنَّ لَمْ لِيَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًّا فَبَيِّتِنْهُ بِعَذَابِ الِّيهِ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَعَلُوا الصَّلِعَتِ لَهُ مُرجَنَّتُ النَّعِيْمِ فَخَلِدِيْنَ

فِيُهَا وَعُدَا الله حَقًّا وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْعَكَنْهُ ٥

الَمَّ تِلُكُ اينُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ بِيآيتِي بِينَ حَكمت والى كتاب كي هُدًى يكتاب بدايت ب و رحمة اوررحت ب للمُحسِنين يكى كرنے والول كے ليے اللَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ جُوقًائُمُ كُريِّے بَيْنِ نمازكُو وَ يُؤْتُونَ المزَّكُوةَ اوروية بين زَكُوةَ وَ هُمُ بِالْلاَحِوَةِ اوروه آخرت بر هُمُ يُؤقِّنُونَ وه يقين ركت بين أولَيْكَ يَهِي لوَّك بين عَلْى هُدًى بدايت ير مِّنُ رَّبَهم الله اين رب كى طرف سے و أو لَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اور يهى اوگ بين فلاح

يانے والے وَ مِنَ النَّساسِ مَنُ اورلوَّكول ميں بعض وہ ہيں يَشُسَورَى لَهُوَ الْحَدِيْثِ جوخ بدت بي كليل كى باتون كو لِيُصِلُ عَنُ سَبيل اللَّهِ تاكمُراه كرين الله تعالى كرائة سے بغير عِلْم علم كے بغير وَ يَشْخِطُ هَا هُزُو ااور تا كہ بنائيں اللہ تعالی كرائة كو المعن أو لنبك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنُ ان كے ليعذاب موكارسوا كرنے والا وَإِذَا تُنسَلَّى عَلَيْهِ اورجس وقت يربطي جاتى ہيں اس پر ایننا ماری آیتی و لی مستکوا بیه پیرتا بیتر کرتے موے کان لَّهُ يَسْمَعُهَا كُوياكهاس في آيات كوسنا بي نهيس تَحانَّ فِيْ أَذُنيُهِ كُوياكهاس ك دونول كانول مين وَقُرًا وُات بين فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيُم لِينَ آبِ النكو خوش خبری سنادیں درونا ک عذاب کی إِنَّ اللَّـذِیْـنَ الْمَنْـوُا بِے شک وہ لوگ جو ايمان لائة وَعَدِ لُوا لَصَّلِحْتِ اور عمل كيا يَصَ لَهُمُ جَنْتُ النَّعِيمُ ال ك ليه باغ بين تعتول ك خليدين فيها بميشه ربي كان مين وعد الله حَقًّا اللّٰدَتُعَالَىٰ كَاوَعَدُهُ سِجَابِ وَهُوَ الْمُعَزِيْزُ الْمُحَكِيْمُ اوْرُوهُ عَالَبِ ہِے حَكمت

سورة لقمان كي وجه تسميه اور حضرت لقمان تكل تعارف

اس سورت کانام لقمان ہے۔اگئے رکوع میں آئے گا وَلَسْفَسُدُ انَیُسُنَا لُفُسُمُنَ الْحَسْنَ الْسَعِیْ اَنْ کَانا ما اللّہ علیہ السلام کے ہم عصر ہیں یعنی ان کا زمانہ اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہم عصر ہیں یعنی ان کا زمانہ اول حضرت داؤ دعلیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ یہ بی نہیں تصفیمومن بمنقی ، نیک ، پارسا ، ولی کامل اور بڑے ہم دار تھے۔اس سورت میں اللّہ تعالیٰ نے لقمان آکی نہایت اہم اور بڑی

قیمتی نفیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے چھپن (۵۶) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا ستاون (۵۷) نمبر ہے اس کے چار رکوع اور چونتیس آبیتیں ہیں۔

## حروف مقعطات كى تشريح

الم حروف مقطعات میں ہے ہے۔قرآن پاک کی انتیس (۲۹) سورتوں کی ابتدا
ان حروف ہے ہوئی ہے۔ پھراس میں کافی اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں؟
"کتاب الاساء والصفات للبیمقی" حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے جے سند کے ساتھ کہ جسک مِن است ماء اللّه تعالی کانام، لام بھی اور میم بھی اللّه تعالیٰ کانام میں۔ "بعنی الف بھی اللّه تعالیٰ کانام، لام بھی اور میم بھی اللّه تعالیٰ کانام میں۔ "بعنی الف بھی اللّه تعالیٰ کانام، لام بھی اور میم بھی اللّه تعالیٰ کانام، لام بھی اور میم بھی اللّه تعالیٰ کانام میں۔

دوسری تفسیر میر تے ہیں کہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام پر ولالت کرتا ہے۔الف اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر ، لام کا اشار ہ لطیف کی طرف اور میم کا مالک کی طرف یہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔مزید اس کے متعلق تفصیل پہلے کئی جگہ گزر بھی

ہے۔

قِلْکَ این الْکِتْ الْحَکِیْمِ یہ آیتی ہیں حکمت والی کتاب کی ، وانائی والی

کتاب کی ۔ یہ بری محکم کتاب ہے ۔ چونکہ ہماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم اس کی

فصاحت اور بلاغت کوئیں سمجھتے ۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی اس لیے وہ اس کا اثر مانتے

عظے مگر ظالم جادو کہہ کرٹال دیتے تھے ۔ کہتے تھے کہ یہ کتاب جادو سے ہمری ہوئی ہے اس

لیے اس کے اندرا تناا تر ہے ۔ حالانکہ یہ جادونہیں ہے تق ہے اور بردی کھری کتاب ہے اور

اس کابڑا مقام ہے۔ اس کابڑھنا تواب، اس کاسمجھنا تواب، اس بڑمل کرنا نجات، اس کو ہاتھ لگانا تواب مگروضو کے ساتھ، اس بڑعقیدہ رکھنا ایمان ۔ خوش قسمت اورخوش نصیب ہیں وہ مرد اورعور تیں جنہوں نے قرآن کالفظی ترجمہ بڑھا ہے۔ ہیں بیہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن باک کالفظی ترجمہ بجھ لے تو وہ کفر شرک اور گراہی کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بہیں جاسکتا گراہی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بیاریاں یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہیں۔

توفر مایابیآ یتی بین حکمت والی کتاب کی کھندی بیزی ہدایت ہے و رَحُمهُ اَلَّهُ وَرَحُمهُ اَلَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ حُسِنِیْنَ نَیکی کرنے والوں کے لیے۔ کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو پچھ حاصل نہیں۔ مثلاً ایک آ دمی سارا دن کہتارہ کہ پائی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے، پائی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے اور وہ پائی پیتانہیں ہے تو بیاس نہیں بجھی گا۔ای طرح ایک آ دمی میہ کہ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے مگر کھائے نہ تو بھوک ختم نہیں ہو گی۔تی گی۔تی کہ تو جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک پچھا کہ دہ نہیں ہوگا۔اس پر عمل کی ۔تو جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک پچھا کہ دہ نہیں ہوگا۔اس پر عمل کرنے دالوں کے لیے۔

# محسنین کی صفات:

محن لوگول كى پہلى صفت: اللّه في نَه في سُمُونَ الصَّلُوةَ وه لوگ بيں جونمازكو قائم كرتے بيں - نمازكو جماعت كے ساتھ اپنے وقت پراواكرتے بيں - ايمان كے بعد تمام عبادات بيں سب سے اہم عبادت نماز ہے - قيامت والے دن مومن ہے حقوق الله كم بارے بيں سب سے پہلاسوال نمازكا ہوگا أوَّلُ مَا يُحَاسَبَ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيامَةِ

الصلوة بہلارچہ بن نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے برجے میں کامیاب ہوگیا توامید ہے کہ و دروں میں بھی کامیاب ہوگاا گرپہلے پر ہے میں کچنس گیا تو پھر پھنساہی رہے گا۔نماز کے قائم كرنے كامطلب بيہ ہے كہ وقت برادا كرے شرائط كے ساتھ فرائض ، واجبات اور سنن كيساته اداكر اور باطني طور يرخشوع وخضوع مور أنْ تَعُبُدَ اللَّهُ كَانَّكَ تُواهُ "الله تعالى يعبادت اس انداز عيكركه كويا توالله تعالى كود كيور ما ب فيانُ لَهُم مَكُنُ مَواهُ فَيانَّهُ يَوْكُ الرَّيصفة حاصل نه موتوبية مجموك الله تعالى تمهين و مكير باي-" باطني خشوع کے ساتھ طاہری خشوع بھی ہو۔ قیام میں ہوتو نگاہ سجدے والی جگہ پر ہوادھرادھر بالکل نہ و کھے جسم اور کیڑوں کے ساتھ نہ تھیئے ۔ تومحسنین کی پہلی صفت نماز کا قائم کرنا ہے ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کاحق دار نہیں ہے۔آنخضرت ﷺ نے دنیا سے رخصت بوية وتت هيحت قرما كي العصَّالُو-ةَ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أيْسَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ " نمازنه جِعورُ نااورغلامول كيساتها حِيما سلوک کرنا ،نماز نه جچیوژنا اورغلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ،نماز نه چچوژنا اورغلاموں كِ ما تها حِيما سلوك كرنا \_ "حضرت عمر إلى فرمات جي كمه لا حَظَّه فِي الإنسُلاَم لِهَنَّ لَّهُ يُصَلِّ "جونمازنبيس بره هتااس كااسلام كساته كوئى تعلق نبيس ب-"

ورسری صفت: و یکو تو کو آناو کو آناو الروه اداکرتے ہیں ذکو قابدنی عبادتوں میں نماز سب سے بری عبادت سے اور مالی عبادتوں میں ذکو قاسب سے بری عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں ذکو قاسب سے بری عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں ذکو قاسب سے بری عبادت کی اطاعت میں لگاتے ہیں اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔

تيسرى صفت: وَ هُمُّ بِالْأَحِرَةِ هُمُّ يُوفِقِنُونَ اوروه آخرت بريقين ركفت

مِين فرمايا ان خوبيون كانتيج بهي سنالو أولَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَّبَهِمْ يَهِي لُوك مِين بدایت یراین رب کی طرف سے وَ أُولَئِنكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یبی لوگ بین فلاح یانے والے ۔ اور لوگوں نے کامیانی کری اور اقتدار میں بھی ہے، کار خانے ، کوٹھیوں اور دولت میں جھی ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہال کامیابی کے لیے بیراوصاف ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اور دنیاعقل منداس کو کہتی ہے جو جاند تک پہنچ چکا ہو ، زہرہ ستارے پر پہنچنے کی کوشش كر \_ ـ اور الله تعالى في عقل مندكن لوكون كوكها ٢٠ الَّذِيْنَ يَذُكُو وْنَ قِيلُمَا وَّ قُعُودًا وَّ عَسَلْسَى جُنُوبِهِمُ [ آل عمران: ١٩١] ( عقل مندوه بين جويا دكرتے بين الله تعالیٰ كو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل۔'' کھڑے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہیں تب رب کو میاد کرتے ہیں لیٹے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اَ لَا ہےٰ یکس السلُّهِ مَسطَمَئِنَّ الْقُلُونُ " فجردار الله تعالى ك ذكر كساته ولول كواطمينان حاصل موتا ہے۔'' یہ مال ودولت والے جاہے جتنی دولت کمالیں ان کواطمینان نہیں ہوتا۔ان بے حاروں کوتو نینزنہیں آتی۔ کامیاب لوگوں کے مقابلے میں نا کام لوگوں کا ذکر ہے۔ شان نزول :

نضر بن حارث ایک قریش سردارتھا اور بہت بڑا تاجرتھا۔ مکہ مکرمہ کی تقریباً ہرگلی میں اس کی دکان تھی۔ اس زمانہ میں جیرہ عراق کے علاقے میں مشہور منڈی تھی جیسے آج کل ہائگ کا نگ کی منڈی ہے۔ یہ جیرہ کی منڈی سے خوبصورت اور اچھی آواز والی لونڈیاں خریدتا ان کو ایرانی پہلوانوں کے قصے یاد کراتا اور جہاں آنخضرت بھی لوگوں کو قرآن منات یہ قریب ہی مجمع لگا کرلونڈیوں سے گیت سنتا کہ لوگ ادھر آ جا کیں اور قرآن نہیں سناتے یہ قریب ہی مجمع لگا کرلونڈیوں سے گیت سنتا کہ لوگ ادھر آ جا کیں اور قرآن نہیں ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جدھر خوبصورت عور تیں ہوں اور پھران کی سریلی آ واز ہوتو آ کثریت

ادھر ہی جائے گی کوئی بڑا پختہ دین دار ہو جونہ جائے۔ اس نظر بن حارث نے قرآن پاک کی تعلیم کو ناکام کرنے کے لیے اور آپ کی مجلسوں کو ناکام بنانے کے لیے بیطریقہ شروع کیا تھالیکن آنخضرت ﷺ نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ ﷺ کی ہمت کے سامنے بلند پہاڑ کی کیا حیثیت تھی۔ مولانا حالی "نے کہا ہے ……

> ۔ وہ بجلی کا کڑ کا تھایا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

اس آواز کو کوئی حربہ نبروک سکا۔ نہ ندی نالے ، نہ پہاڑ روک سکے وہ آواز پہنچ کررہی اور ولوں کو مسخر کر کے رہی ۔متدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ حج کے موقع برمنی کے مقام پرآپ ﷺ تقریر فرمایا کرنے تھے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ جج کرتے تھے۔ حج کا بیہ ملسله حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جلا آتا تھا تو جب آپ ﷺ تقریر فرماتے تو تبھی ابو جہل پہنچ جاتا تھااور بھی ابولہب پہنچ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ جب آنخضرت والمجلى منث آوها گھنٹایاس ہے کم وبیش بیان کر لیتے تو ابوجہل کھڑا ہوکر کہتا آیگھا المنّاس اےلوگو!میرانام عمرو بن ہشام ہاورجس کا بیان تم نے ساہے بیٹھہ بن عبد الله بن عُبدالمطلب بيميرا بحقيجا ہے۔ بيصا بي ہےاہئے باپ دا دا کے دين سے پھر گیا ہے اور اسپے باپ دا دا کے دین کا مخالف ہے۔ بیرجھوٹا ہے اس کی بات نہ ماننا۔ اور بھی ابولہب کھڑا ہوجا تا اور کہتا میرا نام ابولہب عبدالعزیٰ ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اور بیہ میراسگا بھتیجا ہے بیصانی ہے اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور بیرجھوٹا ہے اس کی بات نہ مانتا اس کے پہندے میں نہ آنا۔تو قرآن یاک کی تعلیم کونا کام بنانے کے ليے انہوں نے برے حربے استعال كے۔

تواس آیت کریمه میں نظر بن حارث کا ذکر ہے و مِنَ النَّاسِ مَنُ یَّشُتُویُ لَهُ وَ الْمَاسِ مَنُ یَّشُتُویُ لَهُ وَ الْمَدِیْثِ اورلوگوں میں سے بعض وہ ہیں جوخریدتے ہیں کھیل تماشے کی باتیں وہ قصے کہانیاں۔

#### رافضيو ل كي خرا فات :

جیسے آج کل بعض جابل قشم کےلوگ گھروں میں ٹی ٹی فاطمہ کا قصہ پڑھتے ہیں ادر نسی جگہ امیر حمزہ کا قصہ پڑھا جاتا ہے۔ بیتمام رافضیوں کی بنائی ہوئی خرافات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ دارعور تیں احجھی طرح سن لیں کہ بی بی فاطمہ کا قصہ اول تا آخر بالکل جھوٹ ہے۔نہ سنوا درنہ سنانے دو۔ بھی حضرت جعفر کے کونڈے ہوتے ہیں بیان خبیث قوموں اور فرقوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جیسے مرغیوں کو پکڑنے کے لیے چوگا اور زانہ ڈالنے ہیں۔تم اپنے گھروں میں قر آن کریم رکھو اس کو پڑھو، بہتتی زیور پڑھو، تعلیم الاسلام پڑھواورا پنے ایمان اورعمل کو بچاؤ۔ پیچھوٹے قصے ، کہانیاں نہ پڑھو، ناولوں سے پر ہیز کرو۔ ان میں بے شک اردوادب ہوتا ہے اس کا کوئی انکارنہیں ہے کیئن دوتین باریز سنے کے بعد بھٹک جاؤ گے ۔ تو فر مایا پیخرید تے ہیں كهيل تماست كى باتير اليصل عن سبيل الله بغير عِلْم تاكرالله تعالى كراسة ہے لوگوں کو گمراہ کریں علم کے بغیر علم توان میں ہے ہیں قصے کہانیاں ہیں اور یہ جہالت کی وجہ ہے سب کچھ کررہے ہیں۔ وَ یَتَسِنِحِیذَ هَا هُـزُوا اور تا کہ بنائیں اللّٰہ تعالٰی کے رائة كوص صحيح رائة كانداق ازات بين فرمايا أولنيك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگارسوا کرنے والا وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ النُّنَا اور جب برضى جالى ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں و ألسی مُسُنّ تحب رًا پیٹر پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے

کانُ لَمُ یَسُمَعُهَا کویا کہ اس نے سائی ہیں ہے گان فی آ اُذُنیهِ وَقُوا کویا کہ اس کے دونوں کانون میں ڈائ جی جس چیز سے نفرت ہواس کے لیے آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔

ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ آنخضرت الله مدینه طیبے سے ہا ہرتشریف لے جا ر ہے تھے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ تھے آپ ﷺ نے بانسری کی آ وازسیٰ کانوں میںانگلیاں دے لیں چلتے رہے۔ یو چھا آ واز آرہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا رهیمی دهیمی آواز آربی ہے چھر چلتے رہے اور موجھا کہ آواز آربی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہیں آر ہی ۔ تو پیرآ ہے بھے نے کا نول سے انگلیاں نکالیں ۔ تو جس چیز سے نفرت ہواس کوآ دمی نہیں سنتا ۔ تو یہ خود بھی نہیں سنتے تصاور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے وَ قَسالَ الَّسَذِیسُنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرُانَ وَالْغَوُا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُوْنَ [ثم يجده: ٣٦] 'اودكها کا فروں نے اس قر آن کو نہ سنواور شور مجاؤ تا کہ اور بھی کوئی نہ ہے تا کہ تم غالب آ جاؤ۔'' میری اس بات کو یا در کھنااس وفت سب سے بردی نیکی ہرمرداورعورت کی بیہ ہے کہوہ قرآن كريم كاترجمه يره هے اور سمجھے - بيصرف مولويوں كے ليے ہيں ہے سب كے ليے ہے-قیامت کا دن ہو گا اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت ہو گی آنخضرت ﷺ استغاثہ دائر کریں گے مقدمه درج كرائيس كاور فرمائيس كا عبر برب! إنَّ قَوُمِ عن اتَّ خَذُوا هذَا الْفُولُانَ مَهْجُورًا وفرقان: ٣٠]" بِيشك ميري قوم ني بناليا اس قرآن كوچهور ابوا-" اس قرآن كوچهور ديا تها فرمايا فكيف و معداب أليم يس آبان كوخوش خرى سناوي وروناك عذاب كى بيطنز بــ فرمايا إنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا لَصَّلِحُتِ لِهِ شَكَّ وه لوگ جوايمان لائے اور انہول نے ممل كي انتھ لَهُمْ جَنَتُ النَّعِيْم ان كے لَيَّة

باغ بین نعتوں کے خلیدی فیک میشد ہیں گان باغوں میں۔ ہمیشد کی خوشیال ہوں گی ہمیشہ کی نعتیں ہوں گی۔ جونیک بخت ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا وَغَدَ اللّٰهِ حَقَّا رب تعالی کا وعدہ جاادر پکا ہے۔ تم ایمان لاؤ ، اجھے مل کر و اللہ تعالی اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ میں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَ هُو الله تعالی اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ میں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَ هُو الله تعالی اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ میں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَ هُو الله بِن اور وہ اللہ تعالی غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔



### خَكَقَ السَّـٰمُوٰتِ

بِغَيْرِعَمُ لِي تَرُونُهَا وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمْيِدُ بِكُمْ وبك فيها مِن كُلّ دَ آبَةٍ و أَنْزَلْنَا مِن المَهَاءِ مَآءً فَأَنَّانَنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ زُوْجِ كَرِيْجِ هِذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِيْ مَاذَا خَلَقَ عُ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهُ بَلِ الطَّلِيمُونَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿ لَقَدُ اتَيْنَالُقُلْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرْ لِلْهِ وَمَنْ يَتَفَكُرُ وَالنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنَ كَفَرَ فَانَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْكٌ ۗ وَإِذْ فَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ إِنَّ وَهُويَعِظُهُ يَابُنُكُ لَا ثُنُّرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمُ عَظِيْمٌ ﴿ ووصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَكَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَ إ فَي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُلِي وَلِوَالِدُيْكُ إِلَى الْمُكِرُونَ وَلِوَالِدُيْكُ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ وَ إِنْ جَاهَٰذَاكَ عَلَىٰ آنَ تُشْرِكَ إِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَكُرَنُطِغُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النُّ أَيَّا مَعْرُونًا وَاتَّبِهُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَىَّ ثُمِّرَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتَكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُوْنَ ®

خَلَقَ السَّمُوْتِ بِيراكِياسِ نِهَ سَانُوں کو بِغَيْرِ عَمَدٍ بغير سَتُونُوں کے تَوَوُنَهَا جَن کُوم و كَصَحْ ہو وَالْقَلَى فِى الْآدُ ضِ اور ڈال ديئاس نے زمين ميں دَوَاسِیَ مضبوط پہاڑ اَن تَسَمِیْتَ بِکُمْ تَا کہ وہ حرکت نہ کرے تہيں لے کر وَ بَتَ فِیْهَا اور پھيلاد ہے اس نے زمین میں مِن شُحل دَ آبَّة ہر طرح کے کہوں میں مِن شُحل دَ آبَّة ہر طرح

ك جانور و أنز لنا مِنَ السَّمَاءِ اورا تاراجم في آسان كى طرف سے مَاءً يانى فَأَنْبَتُنَا فِيْهَا لِيسِ بَمْ نِي الكَائِينِ رَمِين مِن مُكِلِّ ذَوْج كَرِيمَ مِنْمَ كَ عمره جوڑے هنذا خَلُقُ اللّهِ بيالله تعالىٰ كى پيدا كى موئى چيزي ميں فَارُونِي رِيسِ ثم مجھے دکھلاؤ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيُنَ كيا پيدا كيا ہے ان لوگول نے مِنُ دُونِهِ جو الله تعالى سے نیچے ہیں بَـل السظَّـلِمُونَ بلكه ظالم لوَّك فِـی صَـلْـل مُّبيُن كُلَّى تحمرابي مين بين وَلَـقَـدُ اتَّيُـنَا لُقُمانَ اورالبتة تحقيق دى بهم نے لقمان رحمه الله ا تعالیٰ کو الْسِحِکْمَةَ وانائی أن الشَّکُرُ لِلَّهِ بِیکِ اللَّهُ تَعَالیٰ کاشکراواکرو وَ مَنُ يَّشُكُو اورجو تحض شكراداكرتاب فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِه لِسَ بَحْت بات بكدوه شكراداكرتات الله الله على جان كے ليے و مَنْ تَكَفَرَ اور جَس نے ناشكرى كى فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ لِس بِشك الله تعالى بروا بتعريفون والاب وَإِذْ قَالَ لُقُمنُ اورجس وقت كہالقمان نے لائنبه ائے بیٹے كو و هُوَ يَعِظُهُ اور وه ال كونفيحت كرر باتفا ينبئى المميرف بيار بيئ كأ تُشُوك باللهِ نه ترك كرناالله تعالى كساته إنَّ الشِّرُكَ لَيظُلُمْ عَظِيمٌ بِشَكْ شُرك البنة برُ اظلم ب وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ اورہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو بو اَلِدَیْهِ اس کے والدين كے بارے ميں حمص لَتُهُ أُمُّهُ الطاباس كواس كى مال نے وَهُنَا عَلَى وَهُن كَرُورَى يِرَكَرُورَى وَ فِيصَلْلُهُ اوراسُ كَادُودَهِ يَعِيرُ إِنَّا فِيسَى عَنَاهَيُنِ وَوَ سالوں میں أن الشُكُو لِي يدكميراشكراواكر وَلِوَ اللَّذِيْكَ اورائے مال باپ

تفسيرآيات :

اللہ تعالیٰ نے اپی قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی سجھنا چاہتے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اوراگر آنکھیں بند کر لے تو پھر سجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ خلق السُموٰ ب اس نے بیداکیا آسانوں کو بغیر عَمْدِ مُرَوُنَهَا۔ عَمْدُ عِمَاد کی جمع ہے۔ معنیٰ ہے۔ معنیٰ ہے۔ معنی اظرآ تا ہے اس پر دوسرے، تیسرے، چوتھے کو پانچویں، چھے، ساتویں کو قیاس کرلو۔ لوگ چھوٹی می عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے پانچویں، چھے، ساتویں کو قیاس کرلو۔ لوگ چھوٹی می عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے پنچوینی و دیواریں اور شاون ہوتے ہیں لیکن اسٹ بڑے آسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کھڑے ہیں نیچکوئی ستون نہیں ہے و اَلْقَیٰ فِی اَلَادُ ضِ دَوَ اسِیَ اور ڈال دیے کا کھڑے ہیں نیکو کہا ہے۔ دَوَ اسِیَ دَوَ اسِیَ دَوَ اسِیَ اور ڈال دیے اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن نیمیند اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن نیمیند

ب شخصم تا كدوه زمين حركت ندكر حمهيس الحكر مب الله تعالى الله تعالى الله المراقية اس میں اضطراب تھالرزش تھی۔ آج معمولی سازلزلد آ جائے تولوگ گھروں سے نکل کر ہاہر بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے کہ تہیں مکان ہم پرنہ گرجائیں ۔اگرز مین میں اضطراب ر ہتا تو اس پر مکان کس نے بنانے تھے اور اس پر رہنا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بڑے بڑے مضبوط بہاڑ میخوں کے طور پراس میں ٹھونگ ویئے وَالْحِبَالَ آوُتَادًا [سورة نبا] و بَتَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَآبَّةِ اور يُعيلا ديَّاس ن زمين میں ہرطرح کے جانور۔ حیار ٹانگوں والے بھی ہیں دو ٹانگوں والے بھی ہیں اور پھر بجیب و غريب شكليس بير - بيسب الله تعالى كى قدرت كى دليليس بين وَ ٱلْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوراتاراہم نے آسان کی طرف سے یانی۔ بارش برسائی بارش برسانے کے بعد فَ نُبَعْنَا فِيهَا يس اكائم من فرين من من كيل زوج تحويم مرتم كعمه وور الدوج کامعنی جوڑ ابھی ہوتا ہے۔ پہلول میں شخصے بھی ہیں کڑو ہے بھی ہیں ،گرم بھی ہیں مصندے بھی ہیں ، مختلف رنگوں میں بھی ہیں ، خنگ بھی ہیں تر بھی ہیں ، میجنگف چیز ہیں اللہ تعالیٰ کے سواکس نے پیدا کی ہیں ایک زمین ہے؟ اور ذاکقے مختلف ہیں ، رنگ مختلف ہیں ، بارش کا یانی بھی سب کوالیہ جبیہا ملتا ہے ہوااور سورج کی کرنیں بھی ایک جیسی ہیں یہ کس ذات کی

اللہ تعالی فرماتے ہیں ھنڈا خیلی اللہ یہ بیں اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیزیں فار وُنے ما ذا خلق اللہ بی می دکھا وکیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے حواللہ تعالی سے نیچے ہیں جن کوئم نے معبود مشکل کشا بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی کوئی چیز جواللہ تعالی سے نیچے ہیں جن کوئم نے معبود مشکل کشا بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی کوئی چیز جیدا کرنا ان کے انتقیار ہی میں ہیں ہے وہ کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ ستر هویں پارے بیدا کر سکتے ہیں؟ ستر هویں پارے

2

کَآخری دکوع بیل تم پڑھ چے ہو یا اُٹھا النّاسُ صُوبَ مَثَلٌ اے لوگو بیان کی گئے ہے ایک مثال فاست مِعُوا لَه پُس تم ان کوغور سے سنو إِنَّ الَّــنِينُ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ لَكُ مثال فَاسَتَ مِعُوا لَـه پُس تم ان کوغور سے سنو إِنَّ الّــنِينُ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ لَـنُ يَّـعُحُدُ قُوا ذُبَابًا وَ لَوِ اجْتَ مَعُوا لَـهُ "بِ شک وہ لوگ جن کوتم پکارتے ہو پوجا کرتے ہواللہ تعالیٰ سے یہے وہ سارے مل کرایک کھی نہیں بنا سکتے ۔' بیات ہے بس ہیں اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی قدرت کے استے واضح ولائل اور نشانیاں و کیکھتے ہوئے بھی شرک کروتو بہت بری بات ہے اور شرک کرنے والے بڑے خالم ہیں ایک اللہ الظّلِمُونَ فِی صَلْلٍ مُبِینُ بِلَدُظالُم لوگ کھی گراہی ہیں ہیں۔

حضرت لقمان معزواقعه:

تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور ہیضے کی حالت میں اور پہلو کے بل کیٹنے کی حالت میں''اورغور وَلَکر کرتے ہیں آ سانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے میں اور اللہ تعالى كى قدرت و كيهة بوئ كهتم بين رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هلذَا بَاطِلاً "اعمارے پر در دگار تو نے ان کو بے مقصد اور بے فائدہ ببدانہیں کیا۔'' تو دانائی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے میں ہے۔اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لیے بے شار دعا نمیں آنخضرت ﷺ سے مِّنُ خَلُقِكَ فَضُلَ وَحُدِكَ لَا شَرِيُكَ ثَلَكَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالْشُكُرُ ' ال پر وردگار مبح سے لے کرشام تک اور شام سے لے کر مبح تک جو تعتیں آپ نے مجھے دی ہیں اورجس مخلوق کودی ہیں آپ اسلےنے دی ہیں آپ کے سواکوئی دینے والانہیں ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہیں آپ کے لیے حد ہے اور شکر ہے۔''اور شکر ادا کرنے کے متعلق اللَّهُ تَعَالَى نِے قَرِمَا يَا لَئِنُ شَكَوْتُهُ لَآ ذِيْدَنَّكُمُ [ابراہيم: ٤] "اگرتم شكراداكروكة مِين ضرور تههیں زیادہ دوں گا۔'' کتنے واضح الفاظ میں فر مایا اور پیجھی فر مایا کہ آگر ناشکری کرو كَرُومِ رَاعَدُ ابِ بِرُاسِخَت ہے۔ فرمایا وَ مَنْ يَشُكُو ْ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ اور جَوَّخَص شکراداکرتا ہے بس پختہ بات ہے کہ وہ شکرادا کرتا ہے اپنی جان کے لیے۔اس شکر کا صلہ اس کوہ نیامیں بھی ملے گااور آخرت میں بھی ملے گا۔شکر کا فائدہ بندے ہی کو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نبیں ہوتا۔اورا گرساری مخلوق ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ا کوئی کی نہیں آئے گی ساری مخلوق باغی ہوجائے اللہ تعالیٰ کا پیچے نبیل بگاڑ سکتے ۔ فر مایا وَ مَنْ تَكَفَرُ اورجس فِي ناشكري كي رب تعالى كي نعتون كي فَيانَ اللَّهَ غَيْتٌ يس بي شك الله تعالیٰ بے برواہے وہ تمہارے شکر کامختاج نہیں ہے خیمیٹ تعریفوں والا ہے۔ تم اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثنانه بھی کرو گے تواس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ وہ فی صد ذاتہ قابل تعریف ہے تُسَبِّح کُهُ السَّملُوثُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُ وَ مَنُ فِیْهِنَّ [اسراء: ٣٣] ' استج بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتوں آسان اور زمین اور جو کچھان میں ہے۔' ریت کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ ، درختوں کا ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے وَلَیکُنُ لَا تَفُقَهُونَ تَسُبِیْ حَهُمُ ' ' لیکن تم ان کی شیج کوئیں جھتے۔' لہذا اگرتم اس کا شکرادا نہیں کرو گے تواس کی شان میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

### حضرت لقمان مليث كالبيثي كونفيحت كرنا:

وَإِذْ قَالَ لُقُمنُ لِلابُنِهِ اورجس وقت كهالقمان في اليخ من كورا كثر حضرات اس كانام ساران بتلاتے ہیں وَ هُـوَ يَبعِظُهُ اوروہ اس كونفيحت كرر باتھا۔ نفيحت كي تفسير میں فرماتے ہیں کہ بیٹامشرک تھااس کوشرک سے رو کنے کے لیے نصیحت کی۔ دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہ تھا تو موحد مشرک نہیں تھا اس کومزید تو حیدیر پختہ کرنے کے لیے یہ سبق دیا۔ کیانفیحت کی؟ ینبئی یہ تھ غیرے پنالی میں اس کامعنی ہےا ہے میری پتری ابرے بیار کا انداز ہا ہمرے بیارے بینے کا تُشوک باللهِ نه ترک کرنا الله تعالی کے ساتھ۔ اللَّدَتَعَالَىٰ كَسَاتُهُ كُن شَيْ وَشَر يَكَ مَن عُلْمِرانَا إِنَّ الشِّورُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ بِ شَك شرك بڑاظلم ہے۔اللہ تعالیٰ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تَعَالَىٰ كَافِيهِ لِهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ [النساء: ٣٨]" بِيشك الله تعالى نبين بخشے گااس بات كوكماس كے ساتھ شرك كيا جائے اور بخش دے گا اس ہے ورے جس کو جائے گا۔'' رب تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ شرک کونہیں بخشے گا اور کفروشرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو جا ہے گا بخش دے گا۔

حصرت عیسلی علیہ السلام نے جوتقر برقوم کو مجھانے کے لیے فر مائی وہ یارہ تمبیر ۲ سورۃ المائدہ آيت نمبر ٧٧ ميل موجود \_ وَقَالَ الْمَسِيُحُ يَنْبَنِيُ إِسُرَاءِ يُلَ اعْبُدُوُا اللَّهَ رَبِّيُ وَ رَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاُوا هُ النَّارُ ''اوركها كُ علیہ السلام نے اے بی اسرائیل عباوت کر داللہ تعالیٰ کی جومیر ابھی رب ہے اور تہارا بھی رب ہے بے شک جس نے شرک کیااللہ تعالیٰ کے ساتھ پس تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور ٹھکا نا اس کا دوز خ ہے۔'' حضرت لقمانؓ نے اسپے بیٹے کونفیحت کرتے موئة مايا الله تعالى كساته كس شكوش يك ناهم إنا إنَّ الشِّوكَ لَهُ الْمُسْرَكِ لَهُ اللَّهُ عَظِيمٌ یے شک شرک بڑاظلم ہے۔ کئی لوگ شرک کامفہوم ہی نہیں سمجھے ۔ وہ شرک صرف بتوں کی یوجا کو بیجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالٰی کی ذات یا صفات میں کسی کوشر یک کرنا شرک ہے حتیٰ کہ الله تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا ہے بھی شرک ہے ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر االا میں ہے وَإِنُ اَطَعُتُمُو هُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُو كُونَ "اوراكرتم ان كى اطاعت كرو كتوبي شک البتہ تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔'' تو اللہ تعالیٰ کے مقالمے میں کسی کی اطاعت کرنا پہنجی شرک کی تشم ہے اور گنا ہ جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی ترغیب کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔ تو شیطان کی پیروی کرنا شرک کی قشم ہے جا ہے وہ وضع قطع میں ہویا لباس میں یا خوراک میں ہواورشرک کی ایک تتم ہے اپنی خواہش کواللہ بنانا۔ سورۃ جاثیہ آیت نمبر سال مِين ہے اَفَوَ ءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَواهُ " كيا پس آب نے ہيں و يكھا اس شخص كوجس نے بنالیاالہ اپنی خواہش کو۔''جواس کی خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے شریعت کی مخالفت میں ذ اتی خواہش پر جلنے والابھی مشرک ہے۔اسی مضمون کوعلا مدا قبال مرحوم نے بیان کیا ہے۔ تہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہو نا

قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا وہربیاتو نے زبان سے گر کیا تو حید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے

از روئے قر آن ایسی خواہش پر چلنا جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو یہ بھی شرک ہے۔ مشرک کے سینگ نہیں ہوتے وہ اچھا بھلا آ دمی ہوتا ہے شیطان کی اطاعت کرنے والا مشرک ہے۔اور جوآ دمی شریعت کے خلاف اپنی مرضی پر چلتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی مشرکوں کو بھی معاف نہیں کریں گے اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آنخضرت ﷺ کی حدیث قدی ہے ۔ حدیث قدی اسے کہتے ہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست آنخضرت ﷺ کو بتلائی ہواس میں جبرائیل عليه السلام كابھى واسط نه مو الله تعالى في قرمايا لَوْ لَقَيْتَنِي بِقُوابِ الْلاَرُض ذَنْبًا لَلَقِيْتُكَ مِثْلُهَا مَغُفِوَةً "اعآدم كيية الرتوجي طائع كنابول كساتهك ساری زمین گناہوں سے بھری ہو گئ ہو۔مشرق سے لے کرمغرب تک شال ہے لے کر جنوب تک زمین سے فرش ہے لے کرآسان کی حیبت تک تیرے گناہ ہوں میں تھے بخش ووں گا مَا لَمْ مُشُوكُ بِي شَيْنًا مِيتْرطب كَة وَ فِي مِي سَيْنًا مِيتْرطب كَة وفي مير بساتھ كى شكوش كيا ندكيا مو۔ ندایئے نفس کونہ شیطان کونہ خواہش کو۔''

تو حكيم لقمان ن ابن بين بين كونفيحت كرتے ہوئ فرمايا بينا الله تعالى كے ساتھ كى شے كوشر يك نه كرنا شرك بہت براظلم ہے ۔ اور فرمايا بينے بيہ مى الله تعالى كا حكم ہے وَ وَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَ الله يُهِ اور ہم نے تاكيدى حكم ديا انسان كواس كوالدين كے بارے ميں حَمَلَتُهُ أُمُّهُ الحايا اس كواس كى مال نے ابنے بيٹ ميں وَهُنَا عَلَى وَهُنِ بارے ميں حَمَلَتُهُ أُمُّهُ الحايا اس كواس كى مال نے ابنے بيٹ ميں وَهُنَا عَلَى وَهُنِ بارے ميں حَمَلَتُهُ أُمُّهُ الحايا اس كواس كى مال نے ابنے بيٹ ميں وَهُنَا عَلَى وَهُنِ

مزوری سے مزوری پر۔ پہلے بچہ بیٹ میں بلکا ہوتا ہے تکلیف تھوڑی ہوتی ہے پھر جب برا ہوتا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو تکلیف بر تکلیف کے ساتھ اس کو مال نے پیٹ میں اٹھایا و قیصل که فی عامین اوراس کادودھ چھڑانادوسالوں میں ہے۔ بعض سے جھے جھٹرادیتے ہیں۔ جس ماں نے نو ماہ بیت میں اٹھایاد وسال دودھ پلایا اب ہے بچہ بردا ہونے کے بعد ماں کو یو چھے بھی نہتو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ فر مایا اَن اللُّ حُسرٌ لِسی وَ لِوَ اللَّهُ یُکُ ید کدمیر اشکراد اکر واوراینے مال باپ کاشکر بھی اوا کرو۔اے بندے یا در کھنا! اِلَسسیّ المنصصير ميرى طرف بى لوث كرآنا باور بحصيد كوكى چرج في نبيس ب-اور بندے سے بھی یا در کھنا! وَ إِنْ جَاهَد بُکَ اورا گرمال بات تیرے اور کوشش صرف کریں تجھے مجور کریں عَلَی اَنُ اس بات یر تُشُرک ہی مَا لَیُسَ لَکَ بهِ عِلْمٌ کہ میرے ساتھ شریک تھبرا دُ ان چیز وں کوجن کاشہیں کوئی علم نہیں ہےتو میرا فیصلہ من لو 💎 فَلاَ تُطِعُهُمَا لِيُحرِمان باي كي اطاعت بالكلُّ نبين كرني \_ مان باي كفروشرك برآ ماده كرين كناه برآ ماده كريں تو پھران كے قريب نہيں جانا وَ صَاحِبُهُ مَا فِي اللَّهُ نُيَا مَعُرُوفًا اور سأتَّى بنا رہ ان کا دنیا کی زندگی میں اچھے طریقہ کے ساتھ لیاس،خوراک،ر ہائش، بیاری میں ان کی خدمت کرنی ہے بول حال میں زمی برتنی ہے گرعقیدے میں ان کا ساتھ نہیں وینا وَّ اتَّبُعُ اوراتباع كر، تقليد كر\_

## تقلیداوراتباع شی دا حد ہے:

تقلیداوراتاع ایک ہی چیز ہے۔ پیروی کرتقلید کر سَبِیُسُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ ان لوگوں کے راستے کی جومیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یادر کھنا! جتنے امام فقہاء گزرے ہیں ،محدثین گزرے ہیں ،مفسرین گزرے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں ،محدثین گزرے ہیں ،مفسرین گزرے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف

رجوع کرنے والے تھے ان کی بات سننے کا ، ان کی پیروی کرنے کا اور ان کے قش قدم پر چلئے کا قرآن میں تھم ہے۔ ربی ہد بات کہ یہاں تو انتباع کا تھم ہے؟ تو فقہائے کرام نے تصریح فر مائی ہے کہ آ لاتی بنا ع وَ السَّفَلِیْهُ شَی ءٌ وَ احِدٌ ' اتباع اور تقلید دونوں ایک چیز ہیں۔ ' تو فر مایا ان کی پیروی اور تقلید کر وجومیری طرف رجوع کرتے ہیں شہم اِلَی مَوْجِعُکُم پھرمیری طرف تمہار الوثاہے فَانْتِنْکُم بِمَا کُنْتُم تَعُمَلُونَ پس میں تہمیں خبر دوں گاان کا موں کی جوتم کرتے ہیں کے تھے کہم نے یہ کیا اس کا یہ پھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھر بہر کومت بھولنا کر رب تعالی کا ارشاد ہے۔



### يْبُنِي إِنَّهَا

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَغْرَةٍ آوُ فِي السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله لَطِيفٌ خَبِيدُ السَّمَا الله لَوْ الله لَطِيفٌ خَبِيدُ السَّمَا الله لَوْ الله لَطِيفٌ خَبِيدُ وَ الله كَوْلَ فَا الله لَطِيفٌ خَبِيدُ وَ الله كَوْلَ فَا الله لَكُنْ كَوْ الله كَوْلُ الله كُولُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كُولُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كُولُ الله كَوْلُ الله كُولُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَالله كَالله كَالله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَالله كَالله كَالله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ الله كَوْلُ اله كَوْلُ الله كُولُ الله كَوْلُ الله كُولُ الله

ینبنی اے میرے بیارے بیٹے اِنَّھٰۤ بِشک وہ برائی اِنُ تک اگر۔

ہووہ مِشْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَوْدَلٍ رائی کوانے کے برابر فَتَکُنُ فِی صَخُورَةٍ

پرہووہ برائی کی چٹان میں اَوُ فِسی السَّمُونِ بِا آسانوں میں اَوُ فِسی
الْارُضِ یاز مین میں یَانِ بِھَا اللّهُ لائے گاس کواللہ تعالیٰ میران میں اِنَّ اللّهٰ
الْارُضِ یاز مین میں یَانِ بِھَا اللّهُ لائے گاس کواللہ تعالیٰ میران میں اِنَّ اللّهٰ
الْکُونِ خَبِیْرٌ بِحَمْل الله تعالیٰ باریک بین ہے خبروارہ یا بنی اَن میرے
الطیف خبیرٌ بِحَمْل الله قائم رکھونمازکو وَامْلُ بِالْمَعُووُفِ اور حَمْل مَنْیَ اِن تکالیٰ کا فیانہ عَنِ الله مُنکو اور دوک برائی سے وَاصِبورُ اور مبرکر عَلیٰ مَا اَن تکالیف

پر اَصَابَک جو تجھے پہنچ اِنَ ذٰلِک بِحَمْل بِهِ مِنْ عَنْمِ اَلٰا مُمُورُ بِخْد اِنْ اللّهُ مُورِ بِخْد اِنْ اللّهُ اللّهُ اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

كسامنے وَلَا تَسَمُّسُ فِى الْآرُضِ مَوَحًا اور نه چلوز مين ميں اکر تے ہوئے اِنَّ اللَّهَ بِشَک اللهِ تِعَالَى لَا يُحِبُ نهيں پندرتا کُلَّ مُحْتَالٍ فَحُوْدِ کَى اِللَّهَ بِشَک اللهِ تِعَالَى لَا يُحِبُ نهيں پندرتا کُلَّ مُحْتَالٍ فَحُودِ کَى اللهِ بَصِلَ اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعْمَلُونَ وَافْتِ فِي مَشْيِكَ اور ميانه روى اختيار کرا پِن چال ميں وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِ کَ اور پست رکھوا پِي آواز کو روى اختيار کرا پِي چال ميں وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِ کَ اور پست رکھوا پِي آواز کو اِنَّ اَنْدَ کَ وَالْمَوْلَ فِي آواز کو اِنْ مِنْ مَوْتِ کَ اور پست رکھوا پِي آواز کو اِنْ اَنْدَ کُ وَالْمُولَ اِنْ اِللّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تفسيرآيات :

اتباع کرنا جومیر سے ساتھ تعلق جوڑنے والے بند سے جیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
پہلے عقا کد بتلائے آگے تصوف بتلاتے ہیں ، اخلا قیات ۔ لوگ بصوف کی تعریف کرنے
میں بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ صوف کا لباس
پہننے والاصوفی ہوتا ہے مگر ریکوئی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصوف کا مطلب ہے کہ
اپنے باطن کوصاف رکھا ہے رب کے لیے اور بندوں کے لیے بھی ۔ ضوفی وہ ہے جس کا
طاہر و باطن صاف ہور ب تعالی کے ۔ لیے اور بندوں کے لیے ۔ تو تصوف کا خلاصہ ہے کہ
باطن کی صفائی کرتا، رب تعالی کے احکامات کی تعیل میں کسی تھی کی کوتا ہی نہ کرنا، بندوں ک
مدردی اور خیرخوا ہی میں کمی نہ کرنا ۔ یہ با تیں یا در کھنا! بروی قیمتی با تیں ہیں جولقمان کیسی میں
اینے میٹے کوبٹلائی ہیں۔

فرمایا بنینی اے میری پتری، اے بیرے پیارے بینے اِنگی ہے فرک وہ ہری خصلت، گناہ اِن فک مِن عِنْ عَلَیْ اَلَی حَبَّةِ اَکر مود وہ ایک دانے کے برابر مِن خوک ول رائی کے ایک دانے کے برابر مِن خوک فیل رائی کے ایک دانے کے برابر میں ہو فق کُن فِسی صَخورَة پھر مود وہ برائی چٹان میں یعنی وہ برائی کی چٹان میں چھپ کری گئی ہو اَوُ فِسی السّمون بِی اَسانوں علی جا کر برائی کی ہو اَوُ فِسی الاَدُ ضِ یاز مین میں سرنگ لگا کر اس میں برائی کی موتو بٹے یا در کھنا! یَات بِھا اللّه للے گااس کو اللہ تعالی میدان میں قیامت والے دن مطلب یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کس نے برائی کی واب جہاں کہیں کی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔'اگر ہم اس کتے پریقین رکھیں تو بہت کی برائیوں سے فیج کے جہاں کہیں کی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔'اگر ہم اس کتے پریقین رکھیں تو بہت کی برائیوں سے فیج کئے جی اور اللہ تعالی کے احکامات کے یابند ہوجا میں گے۔

## جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے تمام گناہ چھوٹ گئے:

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نوجوان آنخضرت ﷺ کے باس آیا اور کہا کہ حضرت! آپ بمنز لہ والدین کے ہیں آپ سے کوئی چیز چھیانی نہیں ہے۔میرے اندر جار بری حصلتیں ہیں اور میں سب کو یک دم چیوز نہیں سکتا۔ایک آ دھ کے متعلق فر مائیں تو حچھوڑ دوں گا باقی کے بارے میں بھر دیکھوں گا۔ آپ ﷺ نے فر مایا کون سی حصلتیں ہیں؟ کہنے لگا ایک جموث ہے، دوسری زنا ہے، تیسری شراب نوش ہے اور چوتھی جوا کھیلنا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا دعدہ کرتے ہو کہا کیک کوچھوڑ دو گے؟ کہنے لگاہاں! تو فر مایا جھوٹ کوچھوڑ دو۔اس نے کہا دعدہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات کو گھر گیاشراب پینے کا وقت آیا تو گھر والوں نے شراب کا پیالہ لا كرسامنے ركھا تو بيسوچ ميں پڑگيا كه جب ميں آنخضرت ﷺ كى مجلس ميں جاؤں گا تو آپﷺ اہل مجلس کی موجود گی میں یوچھیں گے کہ تو نے شراب بی ہے یانہیں؟ اگر کہا کہ نہیں پی تو پیجھوٹ ہو گا اور جھوٹ نہ بولنے کا دعدہ کر کے آیا ہوں اور اگر کہا کہ پی ہے تو مجرم ثابت ہو مباؤں گا۔ بیہ وچ کرگھ والوں ہے کہا کہ بیالہ ویڈ دوآ کندہ مجھے شراب سادیتا یھوڑی دیر کے بعد جواری ساتھی آ گئے یہ فکر میں پڑ گیا کہ آنخضرت ﷺ نے یو چھا کہ جوا کھیلا ہے تو جھوٹ تو بولنانہیں اقر ہر کروں گا تو بدنام ہوجاؤں گا۔ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد جوا کھلنے کے لیے میرے گئر ندآ نااور ندہی مجھے جوے کی دعوت دینا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ عورت آئٹی جس کے ساتھ بدمعاشی کرنا تھا۔ پھروہی فکر دامن گیر ہوئی تو اس عورت کو کہا کہ واپس چلی جا اور آئندہ میرے گھرند آنا جو ہو چکا سو ہو چکا وہ اللہ تعالی مجھے معاف کردے میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ کی خدمت میں آ

كركها بِأبِي أنْتَ وَأُمِّيُ حضرت ميرے ماں باپ آپ برقربان ہوجا نيں آپ نے مجھ ہے ایک چیز مبیں سب چیزیں جیمڑا دی ہیں۔ایک جھوٹ تھا جوتمام برائیوں کی جڑ ہے۔تو آ دمی میں اگر جواب دہی کی فکر پیدا ہو جائے تو گناہ جھوڑ دیتا ہے۔اسی طرح اگریہ بات د ماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا جاہے جہاں بھی کیاوہ میرے سامنے آئے گا تو آ دمی تمام برائیوں سے نیج جائے گا۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ فر ماتے ہیں کہا گرکوئی شخص چٹان میں گناہ کرتا ہے جس کا نہ کوئی درواز ہ ہے نہ کھڑ کی ہے نہ روش دان ہے تو اس کواللہ قعالیٰ ظاہر کردے گا۔ تو اگر کوئی اس خیال سے گناہ کرتا ہے کہ میرا گناہ چھیارے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ آج ظاہر نہ ہوتو کل ظاہر ہو جائے گاکل نہ ظاہر ہوا تو یرسوں ظاہر ہوجائے گا، ہفتے تک ہوجائے گا، مہینے تک ہوجائے گا۔توانسان جب بیہ بات تمجھ لے گا اور اس کو دیاغ میں بٹھا لے گا کہ گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو گا اور پھر مجھے ا شرمندگی اٹھانی پڑے گی تو وہ گناہ ہے نیچنے کی کوشش کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیُفٌ خَبیْرٌ ہے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے خبر دار ہے۔ وہ نیتوں اور ارا دوں کو جانبے والا ہے ظاہر د ا باطن کو حِانے والا ہے۔

پہلے عقائد پھراخلا قیات اوراب آگے عادات کا ذکر ہے۔ فرمایا یا بہتے گا اے میرے بیارے بینے اقسے السط الموق نماز قائم کرد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کوئی پیمبرایہ نہیں آیا نہ کوئی امت الی گزری ہے کہ جس میں نماز کا تصور نہ ہو۔ نماز ہرنی کی شریعت میں تھی اور ہرامت پڑھی ہاں! یہ بات الگ ہے کہ میں پر تھوڑی سی برزیادہ۔ یہ پانچ نمازیں صرف ہمیں ملی ہیں خصوصاً عشاء کی نمازی بیاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازی بیلی امتوں کونہیں ملی بیصرف رب تعالی نے بخاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازی بیلی امتوں کونہیں ملی بیصرف رب تعالی نے

میمبین عطافر مائی ہے۔ تو فر مایا میرے بیادے بیٹے نماز کونہ چھوڑنا و اُمُس و بالْمَعُورُو فِ
اور کھم کرینگی کا وُالْنَه عَنِ الْمُنگو اور دوک برائی ہے۔ بیلقمان نے اپنے بیٹے کوفیحت
فر مائی اور اس امت کے فریضہ بیل ہے امر بالمعروف نبی عن الممثر بیاس امت کا فرض
ہے۔ سورة آل عمران آیت نمبر ۱۳ میں ہے کُنٹم حَیْرَ اُمَّیة اُحُو بَحَثْ لِلنَّاسِ تَامُورُونَ وَ تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکُو ''تم تمام امتوں بیل سے سب کے بہتر امت ہو بالسم عُورُوفِ وَ تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکُو ''تم تمام امتوں بیل سے سب کے بہتر امت ہو تہ ہیں بیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے بہیں اپنے لیے نبیس بیدا کیا گیا کہم مجھوکہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے دکا نیس چل رہی ہیں کام خوب ہورہا ہے نبیس بلکہ تمہیں لوگوں کے اُلْمُن کُو بین کام خوب ہورہا ہے نبیس بلکہ تمہیں لوگوں کے فائد کے لیے بیدا کیا گیا ہے ۔ لوگوں کا کیا کام کرو گے؟ نیکی کا تھم دینا ہے برائی ہے منع کرنا ہے۔ 'امر بالمعروف نبی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے میصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔

صدیت میں آتا ہے بَلِغُوا عَنِی وَلُوْ ایَهٔ "بخاری شریف کی روایت ہے اگر مسہیں قرآن کریم کی ایک آیت بھی آتی ہے تو تمہارے فریضہ میں ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔" اپنی فکر کے ساتھ دوسرول کی بھی فکر کرو لوگ دنیا کے پیچے دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے والی کی خرالی کرتے دیکھوتواس کو منع کرو و اصبور علی ما فر سے ایک اور مبر کران تکالیف پر جو تھے پہنچیں ۔ راہ حق میں لوگ تمہیں طعند یں گا ماریں پٹیس کے دبنی تکلیف دیں گے مرصر کا وامن نہ چھوڑ تا واویلا نہ کرتا جزع فزع نہ کریا ۔ بعض لوگ تمہیں کی جب ان کو تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں رب جانے میں کیا گناہوں کا انکار کرتا ہے معصوم بنآ ہے کہ معلوم نیں کون ساگناہ کر بیضا ہوں ۔ اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے معصوم بنآ ہے کے معلوم نیں کون ساگناہ کر بیضا ہوں ۔ آئی جو کہ خدا جانے کون

ساگناہ کر بیٹھا ہوں۔ ہرونت اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنے گنا ہوں کا خیال کریں تو معلوم ہو کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور اگر کوئی گناہ نہ بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گئاہ ہے۔ اگر حساب کروتو اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے نتیج میں تکلیف آئے مالی، جانی، بیاری وغیرہ تو پھر صبر سے کام لوعلاج کراؤ۔

MAY

ا علاج کرا ناسنت ہے:

علاج کرناسنت ہے شفااللہ تعالی نے دین ہے آنخضرت کا کا کھم ہے عَلَیْ کُمُم اللہ عَلَیْ کُمُم اللہ عَلَیْ کُمُ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بندوتم پرلازم ہے جب بیار ہوجاؤ تو علاج کرو۔' ایک آ دمی نے آپ کی نے خیال قر مایا کہ اگراس کو محض میں کردیا تو یہ بھے گا کہ صرف دم ہی سبب شفا ہے۔ آپ کی نے دم کرنے کے ساتھ فر مایا کہ فلاس کی میں سے جاکر دوا بھی لے لوتا کہ اس کا ذہن بن جائے کہ علاج کرانا بھی سنت ہے کہ دوا ظاہری سبب ہے اور دعا ردعا فی سبب ہے اور اثر دونوں میں اللہ تعالی نے ڈالنا ہے۔ کوئی بیہ بھے کہ میرے دم میں اثر ہے حاشا وکا یا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آتا ہوگا نہ ہوگا نہ ہوگا تہ ہوگی تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سنت سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب مے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر است سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب مے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر است سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب مے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر است سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب مے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر است سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب مے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر است سمجھ کے علاج کراؤ گے تو جو بیبہ خرج کرے گا اس کا ثواب میں گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر کے خطر ت کے گا شفا ہو یا نہ ہو۔ اگر کے خطر ت کھی کے خلاح کی تعمل میں علاج نہ کیا تو اجر نہیں ملے گا۔

بہرحال جو تکالیف آئیں ان پرصر کرنا چاہیے اور اس نے ازالے کی شریعت کی روشنی میں کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اِذَا اَدَادَ اللّٰهُ بِعَیْدٍ خَیْرًا اِیْسَ مِنْهُ ''جب اللّٰدِتعالی اینے کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے (عبد کا فیصیٹ مِنْهُ ''جب اللّٰدِتعالی اینے کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے (عبد کا

لفظ نہ بھولنا) تو اس کوکسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔' اگر کسی مسلمان کو کوئی ذہنی ، روحانی، جسمانی یا خانگی پریشانی آ جائے یا اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دے ادر وہ اس تکلیف پرصبر کرے تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس كى نيكى بن جاتى ج إنَّ ذلك مِنْ عَزْم اللهُ مُوْدِ بِ شَك يرمبر كرنا بخت بالون من سے ہم آ دمی کا کام جیس ہے۔ اور اے بیٹے ! وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّکَ لِلنَّاسِ اور نہ پھُلا وَاپنے گال لوگوں کے سامنے۔ گال پھُلانے کامطلب ہے کہم کسی پر غصے کی وجہ ہے مندمیں ہوا بھرکر گال بھلاؤاورآ ہے ہے باہر ہوجاؤالیان کرویہ تکبر کی علامت ہے بلکہ خندہ ببیثانی سے دوسروں کی بات سنواوراس کا جواب دو۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کے کہتے ہیں غِيمه طل الناس لوگوں كو تقير تمجھنا وَ بَيطُورُ الْحَقَّ اور حَقَّ بات كُوْتُكُرادينا مثلاً بير كم كه حچوڑ واس کا لےکو،اس بونے کو، میکی برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تسبتیں ہیں سبآ دم علیہ السلام کی اولا و ہیں۔حدیث یاک میں آتاہے کلا فُہُورَ لِعَوَ ہِی عَلَى عَجَمِيّ ''عربي كُومُضُ عربي ہونے كى يجہ ہے كوئی فضيلت نہيں ہمسى گورے كوكالے رِ کُونَی فَصْیلِتَ بَہِیں ہے کُلُکُٹُ مِنُ آدَمَ وَ آدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٌ' تَمْ سِب آ دم علیہ السلام كى اولا د ہواور آ دم عليه السلام خاك سے پيدا كيے گئے ہيں۔' فرمايا وَ لَا تَهُش فِي الْلارُض مَسرَحُما اورنه جلوز مين يراترات مورزانً اللَّهُ لَا يُسجِبُ كُلُّ مُخْتَسَال فَخُودِ بِهِ شُكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَهِينِ بِهِندَكُرِ تَاكْسِي بَعِي الرّانِ واللِّهِ يَنْ مارنِ واللَّهُ وال تصیحت و اقْصِدُ فِیْ مَشْیکَ اورمیانه روی اختیار کرایی حال میں۔ جب چلوتو میانه روی اختیار نرونہ یا گلوں کی طرح بھا گو کہ لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور نہ بیاروں کی

طرح پاؤل تھیدے کرچلودرمیانی چال چلو کیسی ہے کی تھیجیں فرمائی ہیں۔اوراے بینے!
وَاغُ صُدَّ مِنْ صَوْتِ کَ اور پست رکھوا بی آ واز کواتنی کہلوگ بچھ لیس فقہائے کرام مُّ
فرماتے ہیں کہا گرامام کے پیچھے مقتدی تھوڑ ہے ہیں اوراس نے زیادہ بلند آ واز ہے قرائت کی تو مصیبت ہے کہ چاہے سامنے
کی تو فَ فَ فَ ذَاسَ آءَ ''اس نے براکام کیا ہے۔''مگر آج تو مصیبت ہے کہ چاہے سامنے
ایک آ دی بھی مسجد میں نہ ہوای نے پیکر پرساں سے شہر کو جگایا ہوتا ہے۔

مسجد میں اپنی آواز کو بست رکھنا جا ہیے:

تفسیرمظبری وغیرہ میں ہے کہ ایک آ دمی بھی مسجد میں ہوتو او نجی آ واز ہے قر آن

پڑھنا جا ترنبیں ہے کہ اس کی نماز میں خلل آئے گا۔ آج تو لوگوں نے دوسروں کو بیدار کرنا

معاوت سمجھا ہوا ہے۔ کسی کی نماز ہویا نہ ہو، کوئی آ رام کررہا ہے یانبیں ، کوئی بیار ہے، کوئی
مطالعہ کررہا ہے اس کوکسی کی کوئی پروانبیں ہے۔

قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے رَفیعُ الْاصْہوَاتِ '' آوازوں کا بلند ہونا۔' خصوصا سبَد ول میں لوگوں کوچین نہیں لینے دیں گے۔ تو فر مایا بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو اس کیے کہ اونجی آواز اگر کوئی فضیلِت کی بات ہوتی تو گدھا بردا فاضل ہوتا۔ حالا تکہ اِنَّکُو الْاصُواتِ فَبِصُولُ الْمَحْمِيْرِ بِحُرَّكُ سب آوازوں میں بُری آوازگدھے کا اَنْکُو اَلْاصُواتِ فَبِصُولُ اَلْمَحْمِیْرِ بِحُرَّکُ سب آوازوں میں بُری آوازگدھے کی آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے ویے لوگوں کے آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے ویے لوگوں کے کان نہ کھاؤ ۔ پانچ وی آوئی جی اور تم نے ساری سنتی کو بیدار کیا ہوا ہے۔ کیسی اہم ضیحیں بیں۔ رب تعالیٰ ان برعمل کی توفیق عطافر مائے۔

## اكفرتكواات الله ستخركك

اَلَمُ تَوَوُا كَيَامَ نَهِي وَيُصِي اَنَّ اللَّهُ سَخُّولَكُمُ بِ شَكَاللَّهُ تَعَالَٰ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللللِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ

اور جب ان کوکہا جاتا ہے اِتّب مُو اپیروی کرو مَآ اس چیزگ اَنْزَلَ اللّهُ جوالله تعالیٰ نے نازل کی ہے قَالُوا کہتے ہیں بَلُ نَتَبِعُ بلکہ ہم پیروی کریں گے مَا اس چیز کی وَ جَدُنَا عَلَيْهِ ابْنَاءَ نَا يايا مم في جس يرائي آبادَ اجدادكو أو لَوْ كَانَ الشَّيْطُنُ كيااوراكر جهوشيطان يَددُعُوهُم بلاتاموان كو إلى عَذاب السَّعِيْرِ شَعلَه مارنے والے عذاب كى طرف وَ مَنْ يُسُلِمُ وَجُهَهُ آورجس نے جھکا دیا اپناچہرہ اِلَبی اللّهِ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے وَ هُو مُحْسِنٌ اوروہ نیکی كرنے والا بے فَقَدِ اسْتَمُسَكَ لِي فِي اللهِ اللهُ عُرُوةِ الُونُقِي مَضِوط دَيْتَ كُو وَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور اور اللَّه تَعَالَىٰ كَى طرف ب سِب كامون كاانجام و مَنْ كَفَرَ اورجس في كَفركيا فَلا يَدْوُنْكَ كُفُرُهُ يس نعم مين ڈالے آپ کواس کا کفر اِلْيُهَا مَرُجعُهُمُ ہماری طرف ان کالوثاہے فَنُنَبِّتُهُمْ لِيسِ بَمِ ان كُوخِر دي كَ بِمَا اس كارروائي كى عَمِلُو اجوانهول نے كى إِنَّ اللَّهَ بِشَك اللَّدَتَعَالَى عَلِيهُم جَائِحُ والاب مِبذَاتِ الصُّدُورِ ولول ك رازوں كو نُمَتِعُهُمُ قَلِيُلاً جم ان كوفائدہ ديتے ہیں تھوڑا ثُمَّ نَصُطَرُّهُمُ پھر ہم ان كومجوركردس كے إلى عَذَاب غَلِيُظِ سخت عذاب كى طرف وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ اوراكرة بان عصوال كري من خلق السهموت والأرض كس في بيدا كياج آسانون كواورز مين كو لَيَقُولُنَّ اللهُ البنة ضرور تعبيل كَالله تعالى في بيدا كياب فُلُ آب كهدوي ألْخه مُدُ لِلَّهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ بِين

#### بَلُ أَكْثَرُ هُمُ بَلَكُ أكثر الله كَ لَا يَعْلَمُونَ نَبِينَ جَائِدً

#### ربط آیات :

اس سے پہلے رکوع میں حضرت لقمان '' کی نصیحتوں کا ذکرتھا جن میں بنیا دی طور پر انہوں نے بیٹے کوشرک سے منع کیا تھا۔اس رکوع میں اجمالی طور پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ بیاکام اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں کرسکتا اور نہ ہی کسی نے کیے ہیں۔

فرمايا أَلَمُ تَوَوْا كَيَاتُمْ نَهِينِ وَ يَكِصَتْ أَنَّ اللَّهُ سَخَّوَ لَكُمُ بِشُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِي تمهارے کام میں لگادیا ہے تمہارے تابع کردی ہیں مّا وہ چیزیں فیبی السّه ماواتِ جو آسانوں میں ہے۔ وَمَا فِی الْآرُضِ اورجو چیزیں زمین میں ہیں۔چاند سورج ستارے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں ، ہواتمہارے فائدے کے لیے ہے ، زمین میں میدان تمہارے فائدے کے لیے ہیں ، یہاڑتمہارے فائدے کے لیے ہیں درخت ، اناج ، سبزیاں ،میوےتمہارے فائدے کے لیے ہیں۔اللہ تعالیٰ کےسوااورکوئی ہےجس نے بیہ ب چیزیں پیدا کی موں۔ و اَسْبَغَ عَلَیْکُمُ نِعَمَهُ مِنِعَمَ نِعُمَةً کی جُمْع ہے۔اللہ تعالی نے ممل کیں تمہارے اوپرانی تعنیں طاهرَةً وَّ بَاطِئَةً طَاہِری تُعْتَیں بھی اور باطنی تعتیں بھی۔ظاہری تعتیں وہ ہیں جو دوسروں کونظر آئیں زبین آسان وغیرہ انسانی قد ،اس ٹی شكل، آنتكھيں ، كان ، ناك ، ہاتھ ، ياؤں ،لباس ،صحت وغيرہ \_اور باطنى تعتيں وہ ہيں جو د وسروں کونظر نہ آئیں ۔ایمان ہے علم ہے ،اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہے بینظر نہیں آتیں اور ہیں بڑی تعتیں لعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سی آدمی کی شکا جسم سے ہے آدمی بردا مرعوب ہوتا ہے مگر جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ خاموش ہی رہتا تو بہت

تفا۔ کیونکہ اس میں علم سمجھ بو جھ،بصیرت نہیں ہے۔تو ظاہری اور باطنی تعتیں سب اللہ تعالیٰ كى عطاكرده بين كيكن وَ مِنَ النَّاس مَنُ أورلوگون مِن عنه ايسه بهي جو يُتجادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ جُمَّارُ اكرتے ہيں اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں بغیرعلم کے بعض مفسرین نضر بن حارث کا ذکر کرتے ہیں ہے ایک بڑا منہ بھٹ کا فرتھا۔بعض کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف تھا۔جس وفت تو حید کا اثبات ہوتا ہثرک کار دہوتا توبیلوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشریک ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔حالانکہان کے باس نظم تھا۔ و کلا کھذی اور نہ ہدایت تھی و کلا سینٹ مُنیئر اورندایس کتاب تھی جوروشی پہنچانے والی ہو علم سے مرادعقلی ولیل ہے اور ہدایت سے مرا دُفلّی دلیل ہے جوانبیائے کرام کی وساطت سے وحی الٰہی سے حاصل ہوتی ہے۔اور تیسری چیز روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سی چیز سے حق میں یااس کے خلاف دلیل دی جاسکتی ہے اور ان کے پاس ان میں ہے کوئی شے بھی نہیں ہے نہ مکم ، نہ ہدایت اور نه روش کتاب اور جھکڑا کرتے ہیں اللہ تعالی کی تو حید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں محض اپنے آباؤا جداد کی تقلید کرتے ہوئے۔

#### ادّله شرعيه حيار ہيں:

کی مسئلے کے اثبات کے لیے چار دلیلوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس لیکن مطلق قیاس نہیں بلکہ جوقر آن وحدیث
سے کیا گیا ہو۔ ایسا قیاس اور اجتہاد جوقر آن وسنت کے خلاف ہومر دود ہے اور ہرآ دی مجتہد
مجھی نہیں بن سکتا بلکہ مجتہد کے لیے شرا نظ ہیں۔ پھریہ بھی یا در کھنا! کہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا
مجھی ہوسکتی ہے اور وہ درست بھی ہوتا ہے البتہ پیٹی ہر سے خطانہیں ہوتی کہ پیٹی معصوم ہوتا

ہے جب کہ مجبہد معصوم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ مجبہد نے خلطی بھی ہوگئی تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک اجرماتا ہے بشر طبکہ مجبہد ترحیح ہو پانچوال سوار نذہو۔ (پانچویں سوار کا واقعہ حضرت اس طرح بیان فرماتے تھے کہ چارآ دمی بہترین گھوڑ وں پر سوار ولی جارہ ہے تھے۔ جب دلی پہنچنے لگے تو ایک آ دمی کنگڑی گدھی پر سوار ساتھ کی گیا ورف کی بیاری کو وہ بھی ساتھ کھڑ اہو گیا اور ظاہر سے کیا کہ میں بہترین گھوڑ ہے بر سوار ہو کر آیا ہوں ۔ بینی نام ورول کی فہرست میں خواہ کؤ اہ اپنانام شامل کرنا ۔ کو یالہولگا کہ تہم بیاں اسے مودودی صاحب ہیں۔ )

ائمه مجتهدين معصوم نهيس:

اور یا در کھنا! بعض جاہل قشم کےلوگ کہہ دیتے ہیں کہ مقلدین نے اپنے اماموں کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہوا ہے حاشا وکلا ثم حاشا وکلا کسی مقلد نے جو سیح معنی میں مقلد ہووہ ا مام کونبی کی گدی رئیبیں بٹھا تا پیغیبر معصوم ہے امام غیر معصوم ہے زمین آسان کا فرق ہے۔ توامام پغیری گدی پرس طرح بین سکتا ہے یاس کوکوئی بٹھاسکتا ہے۔اب دیکھوایک آ دمی کو مسئلہ قرآن سے نبیس ملتا ،حدیث سے نہیں ملتا، خلافت راشدہ کے دور میں بھی نہیں ملتا، صحابہ کرام ﷺ ہے بھی نہیں ماتا اگر میخص مجتہدین میں سے کسی کی بات مان لے کے ممکن ہے اس کی بات سیج ہویہ ہے اہل اسلام کی تقلید کہ اس نے مجتبد کی بات بیمل کیا ہے اور سیمی یاد ر کھنا کہ تقلید جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ کل کے سبق میں تم پڑھ چکے ہو وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ أَفَابَ إِلَى " أورتقليد كراس كى جوميرى طرف رجوع كرنے والا ہے۔ " تقليداوراتاع ایک ہی چیز ہے اور کوئی امام معصوم نہیں ہے۔البتة رافضیو س کا نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے ۔حضرت مجد دالف ثانی شاہ احمد سر ہندیؓ کے دور میں رافضیوں کا بڑا فتنہ تھا اور پیہ

دہشت گرد فقنہ ہے۔ ملاعلی قاری افغانستان ہرات کے باشندے ہے اس علاقے کا کھران شیعہ آ گیااس نے چن چن کرعلا قبل کرائے۔ ملاعلی قاری نے بھی اس کے خلاف فقوی دیا تھاان کوساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس نظالم نے آپ کو یہاں چھوڑ نائیس ہے لہذا آپ ہجرت کرجا کیں۔ چنا نچہ یہ جمرت کرکے مکہ مرمہ چلے گئے اور دہاں بیٹے کرانہوں نے کتا بین نکھیں وہیں فوت ہوئے اور جنت المعلیٰ میں ان کی قبرہے۔ تو مجد دالف ٹانی آنے ایک شرک و بدعت کا بڑی تخت ہے ردکیا ہے اور دوسرا شیعہ کا بڑارد کیا ہے۔ شیعہ کے ردمیں انہوں نے ایک کتاب کھی ہے ''رڈر دانش'' یے چھوٹی می کتاب ہے فاری زبان میں چونکہ انہوں نے ایک کتاب کھی ہے ''رڈر دانش'' یے چھوٹی می کتاب ہے فاری زبان میں چونکہ کر دوتر جمہ کردیا ہے ''رڈرفش'' کے نام ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حضرت مجد دالف اردوتر جمہ کردیا ہے ''رڈرفش'' کے نام ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حضرت مجد دالف نانی آئے۔ اس میں شیعوں کے کفر کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ بیشیعہ رافضی کا فرکیوں ہیں۔

### شیعہ کے کفریردلاکل:

رہی دلیل کہ قرآن پاک جوالقد تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا سارے شیعہ انکار کرتے ہیں کیا پہلے اور کیا بچھلے ، سوائے ان کے چار مولو یوں کے گران چار نے بھی تقیہ کے طور پر مانا ہے۔ بیسارے کہتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہوتو جو فرقہ اس قرآن کواصلی نہ مانے وہ کیے مسلمان ہوسکتا ہے۔ اصول کانی میں کھا ہے وَ الْمَلَهِ مَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰهِ عَن اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَن اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَن اللّٰہِ عَن اللّٰہِ عَلٰ اللّٰہِ عَن کا درجہ شیعوں کے ہاں ایسے بی ہے جیسے ہورے ہاں بھی نہیں ہے۔ اور اصول کانی کا درجہ شیعوں کے ہاں ایسے بی ہے جیسے ہورے ہاں بھی نہیں ایک بغاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قرآن کا اس موجودہ قرآن میں ایک بغاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قرآن کا اس موجودہ قرآن میں ایک

حرف بھی نہیں ہے تو کیا وہ اصل قر آن منسکرت میں ہے یا غیرملکی زبان میں ہے یا چینی ،
لاطینی ،فرانسیسی زبان میں ہے۔اگر عربی میں ہے تو کوئی نہ کوئی حرف تو اس میں یقیناً ہوگا۔
اب جوفر قد میہ کہے کہ اس قر آن میں اصل قر آن کا ایک حرف بھی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان
ہوسکتا ہے؟

شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ بیر بیان فر ماتے ہیں کہ بیصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتے ہیں اور جوصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود کا فر ہے کیونکہ بیقر آن کریم کی تکذیب ہے۔ اور تیسری دلیل بیہ ہے کہ میاماموں کومعصوم ہجھتے ہیں کہان سے تلطی نہیں ہوسکتی اوران پر وجی نازل ہوتی ہے جومعصوم بھی ہواوراس پر دحی بھی نازل ہوتی ہوتوا مام اور نبی میں کیا فرق ہوا۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ کشف میں میری ملا قات آنخضرت بھے ہوئی تو میں نے کہا حضرت! آپ بھ شیعہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ذرائختی کے ساتھ فر مایا احمد ، بیام ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا ، احمد بن عبد الرحيم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ۔ آپ ﷺ نے فر مایا احمد کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں میں سہم گیا اور کہا خصرت! میں نے یہ تو چھا ہے کہ شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ عظے نے فرمایا کہتم نے لفظ امام برغور نہیں کیا کہ جس کو بیامام کہتے ہیں اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں ۔میری آئکھیں تھلیں تو میں نے غور کیا کہ بیہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس پر وحی اترتی ہے ۔ تو جوامام کومعصوم بھی مانے اور پیجسی کہے کہ اس پر وحی اترتی ہے وہ کہیے مسلمان ہوسکتا ہے؟ اس لیےفر ماتے ہیں کہ بیشیعہ کا فر ہیں ۔ تو مقلدتو اس کو کا فر کہتے ہیں جوامام کومعصوم منجھے تو نبی کی گدی پرکس طرح ہتھا دیا۔توبیلوگ لوگوں کومغالطہ دیتے ہیں ان کے مغالطے میں نہ آنا۔ ناجائز تقلید ناج ٹز ہے، جائز جائز ہے۔ ناجائز تقلیدوہ ہے جو قرآن

وحدیث کے مقابلے میں ہو،خلافت راشدہ کے اصولون کےخلاف ہو،صحابہ کرام رہاؤی کے خلاف ہو۔اور جائز وہ ہے جوان میں ہے کوئی بات بھی اس میں نہ ہو۔ پھرامام کی بات کو ا ، مان لینا اس لیے کہ وہ زیادہ تفویٰ اورعلم والے ہیں ان کوہم سے زیاوہ دین کی سمجھ ہے مگر ا مام کومعصوم ندهمجھے۔معصوم صرف خدا کے پیغمبر ہیں ۔مشر کین مکہ نا جائز تقلید کرتے تھے۔ الله تعالى فرمات بين وَإِذَا قِيسل لَهُ مَمُ اورجس وقت كَهاجا تاب ان كو إ تَبِعُوُامَآ أَنْزَلَ اللَّهُ پیروی كرواس چیزی جونازل كى بالله تعالى فى قَالُوا كہتے ہیں بَلُ نَتَّبعُ بَلَدَ بَم بِيروى كري كَ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَاجِس چِز رِبِم نَ بِإِيائِتِ باب داداكو أوَلَوْكَ ان الشَّيُطُنُ كيا اوراكر جه موشيطان يَدْعُمُوهُمُ إلى عَذَاب السَّعِيْر بلاتا موان كوشعله مارنے والے عذاب كى طرف وَ مَنْ يُسُلِمُ وَجُهَة إلَى اللُّهِ اورجس مُخصِّ نے جھ کا دیا اپنا چرہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف وَ هُوَ مُحسِنٌ اوروہ نیکی كرنے واللہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثُقِي لِي بِيْكُ اس نَهِ بَكُرُ ليامضبوط وسنة كوجوماته مين آجائة وانسان كرتانهين ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُؤُر اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹا ہے سب کا مول کا انجام۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، و بن سب يجه كرف والا ب و مَنْ كَفَرَ اورجس نَ كَفَرَكيا فَلاَ يَـحُـزُنُكَ كُفُوهُ يس نهم مين دُالے آپ كواس كا كفر - كيون؟ اِلْمُنا مَوْجعُهُمُ بهاري طرف بي ان كالوشا ہے فَنُسَبِّتُهُمُ بِمَا عَمِلُو الهِي ان كوثير ديں كے اس كارروائي كى جوانہوں نے كى ہے۔ آناتوانہوں نے ہارے یاس ہے ہاری عدالت میں پیشی ہوئی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ بهلذاتِ الصُّدُورِ بِهِ شَكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جائعَ والاب ولول كراز لهُ مُبَعِّعُهُمْ قَلِيُلاً ہم ان کوفائدہ دیتے ہیں تھوڑ ا کتنا عرصہ جی لیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، پیچاس سال ،

سوسال، یا بچ سوسال فیم نصطر عمر عمران کومجبور کردیں کے اللی عداب غلیظ سخت عذاب كى طرف \_الله تعالى بيائے اس عذاب سے بددنیا كى آگ برداشت نہيں ہو تی اس میں لوہا، تانیا، پھر ہرشے پگل جاتی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے وَلَينِنُ سَالُتُهُمُ اوراكرا بالنمشركون يه سوال كري مَّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَدُ صَ مَن فِي بِيدا كيابِ آسانوں كواورز مين كو لَيَفُولُنَّ اللَّهُ البته بيضرور كبيل گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ آسانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالى ب فل التحمد لله آب كهدي تمام تعريفين الله تعالى كے ليے بين كم اقرارى مجرم ہوکہ پیشلنم کرتے ہوکہ آسانوں اور زمینوں کا خالق الله تعالی ہے سارے اختیارات الله تعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر دوسروں کوتم حاجت روا،مشکل کشاسمجھتے ہو جب سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں چردوسراکوئی تمہارابر دردس طرح دورکرتا ہے؟ بسلُ أَكْفَرُ هُمُ لا يَعُلَمُونَ المِكه اكثران كنهيں جانتے ،توجبيں كرتے ،غورنبيں كرتے ، رب تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے اس مے مقتضی برنہیں چلتے۔اللہ تعالی ممل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔(امین)



### يتلوما في التكموت و الأرض

اِنَّ اللهُ هُوَالْغَنِىُ الْعَمْدُ وَلَوْاَنَّ مَا فَى الْوَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَفَلامُ وَالْبَعْثُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

الله كردوباره كفرامونا إلا مكر كَنفُس وَّاحِدَةٍ إِيكُنفس كَ طرح إنَّ اللَّهُ بِشُك الله تعالى سَمِيعٌ سنتامٍ بَصِيرٌ ويَكِتامِ اللهُ تَوَ اعمُناطب كياتم تَهِينِ وَ يَكِطِنَا أَنَّ اللَّهَ لِهِ شَكَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُولِجُ الَّيُلَ واخْل كرتا بِرات كو فِي النَّهَارِ ون مِن وَ يُولِجُ النَّهَارَ اورداخل كرتابٍ دن كو فِي الَّيُل رات مِن وَ سَبِحُو َ الشَّهُ مُسَ اوراس نے تابع کیا سورج کو وَ الْفَهَوَ اورجا ندکو کُلُّ ہر ایک ان میں ہے یَجُوی چلاہے اِلّی اَجَل مُسَمِّی ایک مقرر وقت تک وُّ أَنَّ اللَّهَ اور بِ شُك اللَّه تَعَالَىٰ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ جُوبِهُمْ عَمَلَ كُرتِّ ہُو ا خبردارے ذلیک بیاس لیے بازً اللّه بے شک الله عوالی هُوَ الْحَقُ وه سِیا ہے وَ أَنَّ اور بِي شك مَاوه يَدْعُونَ جِن كويكارت بي مِنْ دُونِهِ اس سے ينچے نيچے الْبَاطِلُ بِكَارِ مِينِ وَ أَنَّ اللَّهَ اور بِيشَكِ اللَّهَ عَلَى هُوَ الْعَلِيُّ وَمِن ا بلندہے الْگبیُوُ بڑی ذات ہے۔

# تمام عبادتوں کی بنیادتو حید ہے:

تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان اور توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کواس کی ذات میں شریک کو است وصفات اور افعال میں وحد ولاشریک شلیم کرتا۔ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ دانس السطاعة النہ وحید تمام عبادتوں کی بنیادتو حید ہے یہی وجہ ہے کہ موحد ہے شک سرے باؤں تک گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہو کی ذکری وقت دوز نے سے نکل آئے گا جہنم کے سات باؤں تک گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہوگی نہ کی وقت دوز نے سے نکل آئے گا جہنم کے سات بے وہ میں سب سے او پر والے طبقے میں اہل تو حید جو گنہگار ہوں گے وہ ہوں گے۔ ایک

وفت ایبا آئے گا کہ آخری گنبگار بھی اس سے نکل آئے گا اور وہ طبقہ بالکل خالی ہوجائے گا۔ باتی چیطبقوں میں مجرم بدستورا ورابدالآباد بین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔قرآن پاک میں اللّٰد تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔اس آیت کریمہ میں اس کا بیان

الله تعالی فرماتے ہیں لِلَّهِ الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں مَا وہ چیزیں فِی السَّاسمنواتِ وَالْأَدُضِ جُوآ سانوں مِن بِين اور جوز مِن مِن بين \_آ سانون مِن جو يجه ہے اس کا خالق و مالک بھی رب ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جو میجھ زمینوں میں ہےاس کا خالق و مالک بھی رب ہی ہےاور ہر چیز ای کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی متصرف ہے اور کسی کا اس میں کوئی وخل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پنیمبروں کو نبوت دی ، اولیاء کو ولایت دی ، نیکوں کو نیکی دی ، بڑے بلند در ہے عطافر مائے گرالوہیت اور ربو ہیت اور خدائی اختیارات میں ہے کسی کو پچھنیں دیا خدائی اختیارات کا مَا لَكُ صَرِفَ يِرُورِدُكَارِجٍ وَ رَبُّكَ يَسَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [سورة القصص]" آپ كايروردگار پيداكرتا ہے جو جا ہے اورآپ كارب بى سب چيزوں یراختیار رکھتا ہے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔''مخلوق کوکوئی اختیار نہیں ہے ۔اللہ تعالیٰ ہی کے کیے ہے جو بچھ ہے آسانوں میں اور جو بچھ ہے زمینوں میں ۱ اِنَّ اللّٰہ اَ هُوَ الْعَنِيُّ بِحِثَك الله تعالى بى به يروا ہے بم اسٰ كى تعريف كرونه كرونه اس كا پھھ بنتا ہے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق ایک متقی آدی کے دل پر جمع ہوجائے یعنی ساری مخلوق متقی ہو جائے تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی تجراضا فہ نہیں ہوگا اور خدا

نخواسته سارى مخلوق عَلْى أفُجُو قَلْب رجل سب كسب الله تعالى كم باغى اور نا فرمان ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کی نہیں ہوتی ۔ بیتمہارے ا عمال تمہارے ہی لیے فائدہ منداور نقصان دہ ہیں وہ غنی اور صدے بے یروا ہے اور ساری كائنات اس كافتاج ہو وكسى كافتاج نہيں ہے المنحميلة قابل تعريف ہے۔ زين كا ایک ایک ذرہ ، یانی کا ایک ایک قطرہ ، درختوں کا ایک ایک پتااس کی تبییج بیان کرتا ہے اور یہ بات بڑے غور کے ساتھ سجھنے والی ہے رہ زمین میں جتنے درخت پیدا ہوئے ہیں اور جہان کے فنا ہونے تک جتنے پیدا ہوں گے بیدر خت کسی اور مصرف میں نہ لائے جائیں بعنی ان کے مہتر ، بالے ، در دازے وغیرہ نہ بنائے جائیں ندان کوجلایا جائے غرض ہے کہ جو کام لکڑی سے لیا جاتا ہے نہ لیا جائے ان درختوں کی قلمیں بنائی جائیں اور دنیا میں استے لمے لمے جنگلات ہیں اور بڑے بڑے قدآ ورورخت ہیں کے سارے جن اور انسان ان کی قلميں بناناشروع كمريں تو قيامت تك سب كى قلميں نه بن تكيں \_ توانداز ولگاؤ كەنتى قلميں بنیں کی اور ساراسمندر سیاہی بن نجائے اور چغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دین**ا** کے سوحصوں میں ہے اکہتر (21)حصوں پریانی ہے اور انتیس (۲۹)حصوں پرمخلوق آباد ہے۔ تو اس ہے اندازه نگالوکه: یانی کتنا هو گااورانیسے سات سمندرادر، کمک اورامداد پہنچائیں اور بیتمام ساہی ہو اور تمام انسان اور تمام جنات اور تمام فرشتے ان قلموں کے ساتھ ان آتھ سمندروں کی سیاہی ہے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں انسانوں ، جنوں اور فرشتوں کی زندگیاں ختم ہو جا کیں اور قلمیں تھس جا کیں اور آٹھ ممندروں کی سیابی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ابجد بھی ختم نہیں ہوگا افسوں ہے کہ شرکوں نے رب تعالیٰ کی منظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ دوسروں سے مائنگتے بھرتے ہیں۔

## رب تعالی نه ما تکنے پر ناراض ہوتا ہے:

نسائی شریف میں روایت ہے مَن گُم یَسْنَلِ اللّٰه یَغُضب عَلَیٰه ''جورب تعالیٰ ہے نہیں مانگا رب اس سے خت ناراض ہوتا ہے ۔' اس کوتم اس طرح سمجھوکہ تمہارے گھر دل میں بجے بچیال ہیں تمہاری بیوی ہے دہ تم سے مانگنے کے بجائے محلے میں کسی اور کو جا کر کہیں کہ مجھے فلال چیز چاہیے ۔ تمہاری بیوی ، بیٹی کمی اور سے دو بٹا، کیزے وغیرہ مانگے تو تم ہر داشت کر لوگے ؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ؟ جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیول محمہیں غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیول منگئی ہے؟ تو جو رب سے نہیں مانگار ب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ۔ اکبر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایر مرحوم نے کہا ہے۔ ایک میں کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہے۔ ایک میں کی میں کی کی کون کی کی کی کی کون کی کہا ہے۔ ایک مرحوم نے کہا ہے۔ ایک کون کی کون کے کہا ہے۔ ایک کون کی کون کی کون کون کی کون کے کون کی کون کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون

۰۰ ای ہے ما نگ جو پچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یمی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

ایک اورشاعر نے کہاہے۔۔۔۔۔

وینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز وے

کیا مانگنا پھرے تیراسائل جگہ جگہ

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال کرورب تعالیٰ سے سوال کرو، مدد مانگورب سے مانگو۔ اتنی قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر بندہ کسی اور کے سامنے دامن پھیلائے تو اسے یقینا غصر آئے گا۔

بِ الله تعالى فرماتے ہيں۔ وَ لَوُ اوراگر أَنَّ مَا فِي الْأَرُضِ بِي شَك جوز مين ميں

ا بیں نکیا؟ مِنْ شَجَرَةِ ورخت أَفُلاَمٌ . قبلهم کی جمع بریرارے کے سارے ورخت فلمیں بن جائیں و المسخد اور سمندر جوز مین کے اکہتر حصول برغالب ہے سیاہی بن جائے اور سات سمندراوراس کوامداد پہنچا ئیں سیاہی بن کر مَّا مَفِدَتُ کَلِمنْتُ الملُّهِ تَهْمِينِ خَتْمُ هُولِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَكُلَّمات ادراس كي خوبيال \_اس كي صفات لكهة لكهة انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جا ئیں ، جنات بھی ختم ہو جا ئیں ،انسان ہے جنات بہت زیادہ ہیںاور جنات ہے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔حضرت عثمانﷺ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دیں فرشتے دن کواور دی فرشتے رات کواس کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور حیار فرشتے اعمال لکھنے دالے ، دودن کے اور دورات کے ۔ تو دن رات میں ا کیک آ دمی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں اور ہرجن کے ساتھ بھی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ سات آسان ہیں اور ان کے اویر کری اور اس کے اویر عرش ہے۔ ان میں ایک ہاتھ کے برابربھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رہ بقالی کی شبیج نہ بیان کرر ہا ہو۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر آسانوں میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے جس کا ذکر ستائیسویں یارے میں ہے ستر ہزار فرشتے : روز انداس کاطواف کرتے ہیں۔ جب ہے دنیا ہیدا ہونی ہے پیرکررہے ہیں اور دنیا کے فنا ہونے تک کرتے رہیں گے اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے تیا مت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس ہےتم فرشتوں کی تعداد کا انداز ہ لگاؤ۔ پیفرشتے بھی لکھنے میں شریک ہوجا ئیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو شکتیں۔ اِنَّ اللَّهُ عَزِیْوٌ حَکِیُہُ ہے شک اللّٰہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

آگے قیامت کا ذکر ہے۔ مشرکین جیسے تو حید کا اٹکار کرتے جی ای طرح قیامت کا بھی اٹکار کرتے تھے اور کہتے تھے و اِ ذَا مِنْسَا وَ کُسَّا تُو اِلّا ذَٰ لِکَ رَجْعٌ ، بَسِفِلْدُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

## رب تعالیٰ کی فندرت کے دلاکل 🖰

آگےاللہ تعالی نے اپنی قدرت کے وہ ولائل بیان فرمائے ہیں جور وزمرہ تم ویکھے ہوں اٹارکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آئے تم فو اے کا طب تم دیکھے نہیں ہو اُنَّ اللّٰهَ یُولِئے اللّٰیٰ فِی النَّهَادِ بِ شک اللّٰہ تعالی وافل کرتا ہے وات کو دن میں ۔ گرمیوں میں وان لیے ہوجاتے ہیں را تیں چھوٹی ہوجاتی ہیں کہ رات کے جھے کاٹ کر دن میں شامل کر دیے جاتے ہیں وائی ہوجاتی ہیں اللّٰی اور وافل کرتا ہے دن کو رات میں ۔ سردیوں میں را تیں ہوجاتی ہیں اور دن چھوٹے ہوجاتے ہیں بیدرب تعالی کی قدرت تہارے سامنے ہے کروانکار کہ ایسانہیں ہوتا ؟ سمجھنا چا ہوتو رب تعالی کی قدرت کو جھنا ہوا آسان

2

ہے گرضداور ہت دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ہٹ دھرم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مستجھا سکتی ۔اللّٰد تعالیٰ نے فرشتوں کوبھی اور ابلیس کوبھی تھم دیا کہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کر ومگر الْمِيسِ الرُّكِيا فَسَجَدَ الْمَلْنِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُوْنَ إِلَّا إِبْلِيْسَ [حجر: ٣٠] ( يُسْ يجده کیا سب کے سب فرشتوں نے لیکن اہلیس نے سجدہ نہ کیا ۔'' رب تعالیٰ نے فرمایا مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرُتُكَ [اعراف: ١٣] 'اے ابلیس تجھے س چیز نے روکا جب مين في تخفي علم ويأسجره كرف كاراً "كين لكا أنَّا خيسٌ مِنسنهُ خَلَقُتَنِي مِنْ نَّادٍ وَّ خَلَقُتَهُ مِنْ طِينِ ""ميں اس بہتر ہوں مجھے آپ نے آگ سے پيدا كيا ہے جس ميں روشنی اور بلندی ہے ادراس کوخاک ہے جو یاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے ہیں اس کو کیوں سجدہ کروں؟'' پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ، رب تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ کیا۔ کینے لگا اَرَءَ یُنَکَ هلذًا الَّذِي كُرَّمُتَ عَلَيَّ [اسراء: ٦٢]" مجھے بتلاؤ توسهی ، یہ ہے جس کوآ یے نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔'' جیسے عورتیں ایک دوسرے کو طعنے دیتی ہیں اس طرح رب تعالیٰ کوطعنہ دیا۔اب شیطان قادر مطنق کے سامنے اکڑ گیا اس کا کیا علاج ہے؟لیکن رب تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی کیونکہاس نے اختیار دیا ہے۔ فَ مَنْ شَآءَ فَلَیُوْمِنُ وَ مَنْ شَآءَ فَلَیَکُفُوْ [ کہف: ۱۵] ''لیں جس کا جی جا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے اپنی مرضى كَ مُعْرَاخْتِيارَكُرَ هِ مِنْ فَرَمَايَا ۚ وَ سَنِّحُو الشَّهُ مِنْ وَالْقَمُو اوراسَ فِي مُحْرَكَيْا ہے سورج کواور جاند کو، جورفتار اور راستہ سورج اور جاند کا اس نے مقرر کر دیا ہے بجال ہے كەاس مېں دە كوئى كى بىيىشى كرىكىيى راستە بەل ئىكىس يار فتار مىں سىتى ادر تىيزى لائىكىس خىساتە يَّجُرِي إِلَى أَجَل مُسمَّى برايك ان مين عي چلتا عِمقرر ميعاد تك يورج بهي چلتا رہے گا اور جاند بھی چلتا رہے گا ہیرب تعالیٰ کی قدرتیں روز مرہتم و کیھتے ہویہی ذات

مردول کوزندہ کرے گا درسب کا حساب کتاب ہوگا و اَنَّ اللّٰهَ بِسَمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ اور بِ شَک اللّٰہ تعالیٰ جو پہر آم کے ہو جردار ہے ذلک بیاس لیے کہ بِانَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُ بِ بَسُك اللّٰہ تعالیٰ بی برحق ہے چاہے و اَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ اور بِ الْسَحَقُ بِ بَسُك اللّٰہ تعالیٰ بی برحق ہے چاہے و اَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ اور بِ شَک وہ جن کو بیاللّٰہ تعالیٰ ہے یہ پہر پالات یا منات یا عزِّ ی الْبَاطِلُ بی بروہ جن کو بیاللہ تھا کہ ماری زندگی ان کو پکارتے رمودہ پھر بھی نہیں کر سکتے ندوہ عاجت روا ہیں، نده شکل کشا ہیں، نده ست گیر ہیں بی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں و اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلَٰ الْکَبِیْرُ بِ شَکْل کشا ہیں، نده ست گیر ہیں بی تمام صفات اللّٰہ تعالیٰ کی ہیں و اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلَٰ الْکَبِیْرُ بِ شَکْل کشا ہیں، نده ست گیر ہیں بی تمام صفات اللّٰہ تعالیٰ کی ہیں ہو اور بہت بری ہواور اللّٰهَ هُوَ الْعَلَٰ الْکَبِیْرُ بِ شَکْل کشا ہیں، نده ست گیر ہیں ایم تا بہت بلند ہاور بہت بری ہواور اس کی صفات بھی جو ہمارے وہم و مگان ہے بھی بالاتر ہیں۔



## الفرتير

اَنَّ الْفُلْكَ تَجُرِى فِي الْبَحْرِ يِزِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنَ الْيَهِ إِنَّ فَيْ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِن الْيَهِ إِنَّ الْفُلْكِ دَعُوا فَلِكَ لَا يَشِيكُونِ وَ اِذَا غَيْنِيمَ مُمْ وَجُرَى الظّلَالِ وَعُوا اللّهُ فُولِصِينَ كَاللّهِ مِنْ فَلْمَا أَجُهُ الْيَاللّهُ الْمَوْفُونُهُ مُمْ مُنْ فَكَ الْجَهُ الْيَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْ اللّهُ مُنْ فَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَوْلُودُ هُوجًا إِنَّ اللّهُ وَلَا مَوْلُودُ هُوجًا إِنَّ اللّهُ وَلَا مَنْ وَلَكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَوْلُودُ هُوجًا إِنِي اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

اعتقادكو فَسَلَمًا نَجْهُمُ پُس جس وقت وہ نجات دیتا ہے اِلَی الْمَوَ خَشَکی کی طرف فَمِنُهُمُ لِين ان مِين يَ يَعِض مُقَتَ صِدٌّ ورمياني حال عِلْي والع بين وَمَا يَجْحَدُ بالنِّينَ اور بَهِين الكاركرية بهارى آيتون كا إلَّا كُلُّ خَتَّاد مَّكر بروه تخص جووعدہ شکن ہے تکفُور اور ناشکری کرنے والا ہے بنایھا النّاسُ اے الوگو اتَّقُوُا وْرُو رَبَّكُمُ البِيرب سے وَالْحِشُوُا يَوُمُااورخوف كرواس دن كا لاَّ يَ جُوىُ وَالِدٌ نَهِينَ كَامَ آئِ كَاكُونَى بابِ عَنْ وُلَدِهِ اليَّ جِيْ كَ لِي وَلَا مَـ وُلُوُدٌ اورنہ کوئی بیٹا ہُـ وَ جَازِ وہ کفایت کرنے گا عَـنُ وَّ الِدِہ اینے باپ کے لي شَيْئًا لَيْحَاجِمُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ بِيثُكُ اللَّهُ تَعَالَى كَاوْعَدُهُ سَيَابٍ فَلاّ تَنغُرَّ نَّكُمُ بِس نه دهوك مِين واللَّهِ الْحَينُوةُ اللَّهُ نُيَا ونياكى زندگى وَ لا يَغُوَّ نَّكُمُ اورنه وهوكي مِن دُالِحَتْهِ بِينَ إِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ كَسَاتِهِ الْمُغَرُّوُرُ وصوکے باز إنَّ اللَّهَ عِندَهُ بِشَك الله تعالیٰ بی کے باس نے عِلمُ السَّاعَةِ قيامت كاعلم وَ. يُنَوِّلُ الْغَيْتُ اوروه اتارتا بِ بارش وَ يَسْعُلُمُ هَا فِي الْأَرْحَادِ اور جانتاہے جو کچھ رحمول میں ہے۔ و مَمَا تَسَدُر ی نَفُسُ اور نہیں جانتا کوئی نَفْسر مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا كِيا بَهُ كَمَائِكَ كُلُّ وَمَا تَدُرِى نَفْسُ اورُ بَيْنَ جَانَا كُولَىٰ تَفْسِ مِهِاَى اَرُضِ تَهْوُتُ كُسِ زِمِينَ مِينِ وهمرِ سَاكًا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُمْ سِهِ شك الله جانع والاب خبير خبرر كلف والاب\_

## ربطآبات :

اس سے میلے رکوع کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہواور اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جن کومشکل کشا ، حاجت رواسمجھ کر یکار نے ہیں وہ بے کار ہیں کسی کے یاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بچھ دلاک بیان فرمائے ہیں کہ اَلَهُ تَوَ احِنَاطِبِهُمِ وَ يَكِيتُ ثَهِينَ أَنَّ الْفُلْكُ تَجْوِئُ فِي الْبَحُو بِشُكَ تُشْيَالِ چنتی ہیں سندر میں بینیع مُتِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَالَٰ کے فضل وکرم اور اس کی فعمت کے ساتھ۔ آج تو خیرسائنس بری ترقی کرگئی ہے اورمختلف چیزیں ایجاد ہوگئی ہیں ۔ اس زیانے میں کشتیاں ہوا کے ساتھ چلتی تھیں باد بانی کشنیاں ہوتی تھیں کشتیوں کے ساتھ بڑے بڑے سکیڑے یا ٹائ باندھ **لیتے تھے**اور ہوا کے رخ پرانہیں چلاتے تھے۔(یہی بادبان کشتیوں کی رفتار تیز کرنے اورانہیں موڑنے کے کام آتے تھے۔ ) ادھر کی چیزیں اُدھراوزاُ دھر ک ا دھر لے آتے تھے جیسے آج کل برآ مداور درآ مد کا سلسلہ ہے بیاس وفت بھی ہوتا تھا تو فر مایا یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالی کے نصل و کرم ہے۔ لیکسویک ٹھ جَنُ ایک تا کہ رکھائے مہیں اپٹی قدرت کی بعض نشانیاں۔ کیؤنکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شار مں ان میں ہے بعض یہ بین تشتیوں کا تصحیح ،سالم یار جانااور پھروایس آنااور تمہاراان پر سفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چندا کیک نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِسسیُ ذالکَ لَاینتِ بِشُکُ اِس مِیں کُی نشانیاں ہیں لِنے کُ لِ حَبَّادِ شَکُودِ ہر*صر کرنے والے* شکرگز ار کے لیے۔ سندر کا مفراُس دور میں خاصامشکل ہوتا۔موجوں پرموجیں آتی تھیں تشتیوں کے غرق ہوئے کا خطرہ ہوتا تھاا یسے موقع برصبر کی ضرورت پیش آتی تھی لوگ جس وفتت بإرجاتے تتھےرب تعالیٰ کاشکربھی ادا کرتے تتھے جائے شکرادا کرنے والےتھوڑے

ہوتے تھے اس کیے دولفظ بولے میں صبر کرنے والے شکر ادا کرنے والے و إذًا غَشِيَهُ مُ مُّوعٌ ﴿ اور جبِ وَهانب ليتى تقى ان كوموج جس ونت جِها جاتى تقى ان پرسمندر كى موج كَالظُّلَلِ سائبان كى طرح ذعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يكارت إلى الله تعالیٰ ہی کو خالص کرتے ہوئے دین اور اعتقاد ہصیاح ستہ کی کتاب نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ھ میں جب مکہ مکر مہ نتج ہوا تو جتنے نا می گرامی کا فریتھے سب بھاگ گئے۔ ان بھا گئے والوں میں حِبّار بن اسود وحشی بن حرب صفوان بن امیہ ،عکرمہ بن الی جہل اس ز مانے میں جدہ کا وجود نہیں تھا ہے جدہ بہت بعد میں آباد ہوا ہے تعبۃ اللہ کے دروازے کی عین سیده میں تمیں میل کی مسافت پر سمندر ہوتا تھا وہاں ہے کشتیاں آتی جاتی تھیں بھی ہفتے کے بعد بھی مہینے کے بعد ۔ عکرمہاس اراد سے ہے روانہ ہوا کہ عرب کی سرز مین پرتو میں بیج نہیں سکتا حبشہ بھاگ جاؤں ۔ حبشہ جانے والی کشتی میں سوار ہو گیا کشتی چندمیل سمندر میں جلی کہطوفان آ گیالوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو یکارنا شروع کیا۔ کسی نے کہا یا لات اغتنی کس نے کہا یا منات اغتنی یا عزی اغتنی اے لات میری مدوکر، اے منات میری مدوکر، اے عز کی میری مدوکر۔ ملاحول نے کہا إِنَّ الِهَتَ کُمْ لَلا تُسَعُّنِي هنه نسا مشيئ اليجن كوتم يكارر بهوية تبهار حطاجت زوامعبود يهال يجه كام تبيل آسكتے یہاں صرف اسلے رب کو یکارو وہ تمہیں بچائے گاعکرمہ نے کہا کہ بیسیق تو ہمیں محمد دیتے سكتا تو پھرخشكى ميں بھى كوئى نہيں بيجا سكتا \_نسائى شريف ميں روايت ہے كہنے لگے كـ اگرالله تعالیٰ نے مجھے بیجالیا تو میں ضرور آپ ﷺ کے یاس پہنچ کر آپ ﷺ کا کلمہ بڑھوں گا۔ طوفان بہت بڑا تھا کشتی واپس آ کر کناڑے لگی تو عکرمہ کی بیوی استحکیم بغل میں کوئی چیز

> م گمرداب بلاا فناد شق مدوکن یا معین الدین چشتی ۱ مدادکن امداد کن از بندغم آزاد کن دردین ودنیا شادکن یاغوث اعظم دشگیر

ونیااور آخرت کی کامیا بی ان سے مانگتے ہیں۔ یقین جانو! اس سے برااور کوئی شرک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب چھا جاتی ہوئے ان پرموج سائبان کی طرح تو خانص اعتقادر کھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجُھُمُ اللّٰی الْبُوّ پی جس وقت الله تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے فیکی کی طرف فیصنہ مُقتَصِد پس ان ہیں ہے بعض درمیا نی چال چلتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں بھی رب کو پکارتے ہیں اور بھی کسی اور کو وَمَا یَنجَحَدُ بِالْیفِنَا اور نہیں انکار کرتا ہماری آیوں کا اِللّٰ مُکلُ خَسَّادٍ سَکھُودٍ گر ہرو چھے جو وعد وشکن ہے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ ختَساد کامعنی ہے غدار، وعد وشکن ، وعد ہ کر کے چرجانے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ ختَساد کامعنی ہے غدار، وعد وشکن ، وعد ہ کر کے چرجانے

والا۔ جب انتہائی مصیبت میں ہوتے تو صرف رب تعالیٰ کو پکارتے اور جب کنارے لگ جاتے تولات ،منات ،عزلی یاد آجا تا۔

دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وُمْ یَفِرُ الْمَوْءُ مِنُ اَجِیْهِ وَ اُمِّهِ وَابِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِیْهِ [سورہ بس] ' جس دن بھاگے گا آدی اپنے بھائی ہے اور بھاگے گا نی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی ہوی سے اور اپنے بیٹوں سے د' کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ بندہ اپنے بدلے میں ان سب کوجہنم ڈالنے کے لیے تیار ہوجائے گانسو ڈ المُمْجُومُ لَوْ یَفُتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُمِنِدْ ، بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْبُدِهُ مِنْ عَذَابِ یَوُمِنِدْ ، بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْدِی مِنُ عَذَابِ یَوُمِنِدْ ، بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْدِی مِنْ عَذَابِ یَوُمِنِدْ ، بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْدِی مِنْ عَذَابِ یَوُمِنِدْ ، بِبَنِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْدِی بِوَیْ وَمَارِیَ ہِوَ مِنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ یُنْجِیُهِ [سورہ وَاجْدِی بُورُی اور بھائی کا اور اپنے قبلے کا جواس کو بناہ دیا تھا ایٹ بیٹوں کا فدید دے دے اور اپنی بیوی اور بھائی کا اور اپنے قبلے کا جواس کو بناہ دیا تھا اور سب زمین پر رہے والوں کو بھی فدیہ میں پیش کر دے پھروہ ایے آپ کو بچا ہے۔''

فرمایا تحلاً بیرف ردع ہے مرکز بیسودانہیں ہوگا۔ "اورسورہ آل عمران آیت نمبر اومیں بَ فَلَنُ يُقْبَلَ مِنُ أَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْآرُضِ ذَهَبًا وَّلُوافَتَدَى بِهِ "مُرَّرْقُولَ بَيْل كَ جائے گی سونے کی بھری ہوئی زمین اگر چہوہ اس کا فیدیددے دے۔ ' بعنی بالفرض اگر کسی کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہواوروہ رب تعالی کے دربار میں پیش کردے کہ یا اللّٰہ یہ جمھے لے لے اور جمھے نجات دے دے تو پی فند یہ بھی ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ ما کدہ آیت تمبر ۲۶ میں ہے و مِثْلَهٔ مَعَهٔ "اتی زمین اور بھی سونے کی بھری ہوئی ہوتو قبول نبیں کی جائے گی اور چھٹکارانہیں ہوگا ۔'' تو ڈرواس دن سے جس دن نہ باپ يني كل طرف كفايت كرے كا اورنه بينا باب كام آئے كا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ بِ شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے قیامت ضرور آئے گی نیکوں کوئیکی کا بدلہ ملے گا اور بروں کوسز ا ملى فلا تَعُونَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا يس ندو الله يهي وهو عين ونياك زندگي-یا یا ئیدار ہے جے ہام نہیں شام ہے نہیں ،آج ہے کل نہیں ،اب ہا کے کے بعد بيس البذاتيم بين وهو ي من ندال و الا يَعُونُ مُكُمَّ باللهِ الْعَوْوُرُ اور بركر وهو کے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وهو کے باز۔ غیب رُوُر غین کے فتح کے ساتھ بروزن دَسُـوْل بیصفت کاصیغہ ہے۔اس کامعنی ہےدھوکے باز۔اور نیبن برضمہ ہو غُے رُور تواں کامعنی ہے دھوکا۔ بیشیطان دھو کے باز ہےاللہ تعالیٰ کے دین کے بار نے میں اوراس کے احکام کے بارے میں تنہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے جو پچھرب تعالیٰ نے تہمیں فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ قیامت حق ہے،میدان محشرحق ہے، بل صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں۔

عالم الغيب خدا تعالى ہے:

ایک خفس تھا حارث بن عمرو۔ پہلے کا فرتھا پھر مسلمان ہوگیا تھا اس نے حالت کفر
میں آنخضرت کے پاس آکر سوال کے ۔ کہنے لگا میں نے آپ سے چند سوال کرنے
ہیں آپ مجھے ان کاتسلی بخش جواب دیں۔ کہنے لگا میں کاشت کار ہوں اگر بارش نہ ہومیر ک
فصل نہیں ہوتی مجھے یہ بتلا کیں کہ بارش کب ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ
ہے مجھے یہ بتلا کمیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں مروں گا کہاں؟
اور چوتھا سوال یہ ہے کل میں کیا کروں گا؟ اور یہ بتلا کیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس
موقع پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی۔

> ے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرنہیں سامان سوبری کے ہیں ،کل کی خبرنہیں

تر ندی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے منی کے مقام پر مجد خیف میں کھڑے ہو کرتقر برفر مائی اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ او منی پر سوار تھے تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اور اچھی طرح سن بھی لیں فر مایا کھ دُوْ عَنِی مَناسِکُکُمُ '' بجھے تم احکام جی سیکھ لو۔'' ہوسکتا ہے آئند وسال میری ملاقات نہ ہو لَعَلِی کَا الْفَاکُمُ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا تقریرے بعد بعض نے یو جھا حضرت! آپ کوکوئی اشارہ ہوا ہے فر مایا نہیں ۔ موت ایک

راز ہے رب تعالی نے کسی کوئیس بتلایا میں نے قرینوں سے سمجھا ہے کہ میری وفات قریب ہے۔ ایک قرینہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں میر سے ساتھ ایک دور کرتے تھے اور اس دفعہ دوبار دور کیا اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ مجمع الزوا کہ میں بیروایت ہے کہ حضرت عباس میں نے خواب وفات کا وقت قریب ہے۔ مجمع الزوا کہ میں بیروایت ہے کہ حضرت عباس میں اور زمین کو کھینچ کر آسان اتری ہیں اور زمین میں کنڈ ہے ہیں ان کو بکڑ رہی ہیں اور ساری زمین کو کھینچ کر آسان تک لے گئی ہیں۔ حضرت عباس نے بیخواب آنخضرت بھی کو سایا تو آپ بھی نے فرمایا چیا جائی تبارے حضرت عباس نے بیخواب آنخضرت بھی کو سایا تو آپ بھی نے فرمایا چیا جائی تمہارے میں موت قریب ہے دور نہ موت کا وقت تریب آگیا ہے۔ تو آپ بھی نے ایسے قرائن سے اخذ فرمایا کہ میری موت قریب ہے دور نہ موت کا وقت اللہ تعالی نے کسی کوئیس بتلایا۔

امام ابوحنيفة ورخليفه ابوجعفر منصور كاخواب:

تفسیر مظہری، ابوسعود، معالم التزیل، مدارک بقسیرات احمد بیمشہورتفسیریں ہیں۔
ان سب میں بیدواقعہ موجود ہے۔ ابوجعفر خلیفہ بوعباس بہت ذبین اور زیرک آوی تھا پچھلم
کے ساتھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا تھا گر بادشاہ تھا غصدای میں بہت تھا۔ امام ابوصنیف کو
اس نے مختلف اوقات میں برہند کر کے ڈیڑھ سوکوڑے لگوائے ہیں اس جرم میں کہتم
وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کر لو۔ ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ اور امام صاحب نے انکار کر
ویا۔ بہت بڑا ملک تھا تھے ہے کا شغر تک سرحدتھی تربین (۵۳) لا کھ مربع میل کا حکمران
تھا۔ امام ابو حنیف نے فرمایا کہ میں اس طالم حکومت کا معاون بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
یہ بات تم خود سیجھتے ہوکہ ظالم کو طلم کرنے والے ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ اس جرم میں امام ابو

صاحب " کی وفات جوئی جیل میں ان کوز ہر دیا گیا تھا۔ ایک کارند ہ آیااس نے آ کرا طلاع دی کہ حضرت! آپ کو زہر دینے کا پروگرام بن گیا ہے اس سے زیادہ میں پچھنہیں کہہ سَانَيَا كِيونَكُه بين ملازم مول \_ز هركا پياله لا يا گيا كه پيو ـ فرمايا إنِّي لَا عُلَمُ هَافِيُه '' بِحشك میں جانتا ہو جو کچھاس میں ہے۔ 'میں خودکشی کوحرام سمجھتا ہوں خودنہیں پیوں گا۔ چنانچیان کو گرا کر زبردی ان کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیل دیا گیا سجدے کی حالت میں امام صاحب کی روح پرواز کرگئی۔ خیر بیتو بعد کا واقعہ ہے جو داقعہ میں سنانا جا ہتا ہوں وہ بیہ ہے كه البوجمنفر نے خواب میں ملك الموت كوديكھاعز رائيل عليه انسلام كو، كہنے لگا مجھے بتلا ؤكه میری زندگی تنتی باقی ہے؟ تو ملک الموت نے ہاتھ کی یانچ انگلیاں کھڑی کر دیں۔ تم نے آ ج کل ۔ بنچے کا نشان بسوں اور م کا نوں بر دیکھا ہوگا بیشیعہ کی علامت ہے۔اس سے وہ پنج تن پاک مراد لیت میں ۔ وہ ہمارے ہی بزرگ ہیں ۔ انخضرت ﷺ کی ذات گرامی ، حضرت على ﷺ، حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها، حضرت حسن حوصه اور حضرت حسين رهيها، شہید۔شیعوں نے جوعقا ندگھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھدان کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ وز سر اعظم یا کستان رہی ہیں بے نظیر ، ان کی کوشمی سر مجھی میہی پنجہ لگا ہوا ہے میں نے اپنی آ تنگھول کے ساتھ ویکھا ہے کراچی میں ۔اور کالاحجھنڈ ابھی لگا ہوا تھا۔ بیلوگ بڑی جراکت کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے لیڈرا بے آپ کوئی کہلانے میں صیب بسکسم عسمسی ہیں۔اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں اوران کےافسر بھی اپنے باطل فرقے کی یوری رعایت کرتے ہیں۔تو خیر ملک الموت نے ابوجعفر کے سامنے پنجہ کر دیا۔ ابوجعفر منصور نے محققین بلائے تعبیر کے لیے ۔ سی نے کہا یانچ دن زندہ رہو گے کسی نے کہا یانج مبینے زندہ رہو گے کسی نے کہایا نچ سال زندہ رہو گے مگر وہ ان کی تعبیر وں ہے

مطمئن ندہوا۔ کہنے لگا نعمان بن ثابت ، بیام صاحب کا نام ہے ، کو بلاؤ۔ ثابت ، والد کا نام اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو ابوصنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حذیشان کی کوئی افر اس کی کرنیس تھی ابو حنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ والا۔ اب ، ارخے کے لفظ کی اضافت جب غیر فروالعقول کی طرف جو تواس کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابن الوقت کا معنی ہے وقت پاس کرنے والا اُنے الْنَحَوُر کا معنی ہے خیروالا۔ ابو المشرکا معنی ہے شروالا۔ ابوصنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ کر سے اللہ اُنے اللہ کے اللہ کا معنی ہے خیروالا۔ ابو المشرکا معنی ہے شروالا۔ ابوصنیفہ کا معنی ہے ملت حنفیہ کر چلنے والا۔

امام صاحب تشریف لائے تو منصور نے اپنا خوب سنایا اور دوسر کے حضرات نے جو تعبیریں بتائی تھیں وہ بھی بتائیں ۔ ان تفییروں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کے لئے میں نکھا ہے کہ امام صاحب کے موت کے لئے کہ موت کے لئے کہ موت کے لئے کہ موت کے بتالیا ہے کہ موت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کاعلم رب تعالیٰ کے سواکسی کوئیس ہے۔

تو فرمایا قیامت کاعلم اللہ تعالی کے پاس ہے بینی اس کا سیح وفت اس کے بغیر کوئی انہیں جانتا و یُسَوِّلُ الْسُعُوْنُ اور دہ اتارتا ہے بارش دبارش اتار نے کا وفت اس کے بغیر کوئی تعالی ہی جانتا ہے۔ یہ ہمارے محکمہ موسمیات والے تھوک کے حساب ہے جھوٹ بولئے رہتے ہیں کہتے کھے ہیں اور ہوتا کچھ ہے و یَسْعُلُمُ مَا فِی الْاَرْ حَامِ اور جانتا ہے جو بھی رہوں ہیں ہے۔ قطعی علم اللہ تعالی کے سواکی کے پاس ہیں ہے و مُسا فَسُلُری نفس مَا فَدُری مَا فَدُری نفس مَا فَدُری مَا وَرَجَامِ اور جانتا ہے جو بھی دا قبل میں ہے۔ قطعی علم اللہ تعالی کے سواکی کے پاس ہیں ہو و مُسا فَسُلُری نفس مَا وَرَجَامِ وَمُسا فَسُلُری نفس مَا وَرَجَامِ اور وَالِس مِنْ الله اور مَنِيل جانتا کوئی نفس کہ کیا کمائے گاکل کی پروائر ام بِنِ الله اکر ل آن و مُسا فَسُلُری نفس کہ کیا محالے میں اور والی منتیں اٹھا کر ل آن میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ۔ کئی دفعہ براتیں جاتی ہیں اور والیس منتیں اٹھا کر ل آن

تَمُوْتُ اوركوئَي نَفْسَ بَهِيں جانتا كہوہ كس زمين ميں مرے گاناى ليے فقہاءِ كرامٌ لكھے ہيں كدفن ساتھ ركھنا چا ہے اور زندگی ميں اپنی قبر بنانا مکروہ ہے كيونكہ معلوم نہيں كہال مرنا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ بِحِثَك الله تعالى جانتا ہے خبردار ہے۔

آج بروز اتو اروا شعبان المعظم ١٣٣٣ اله به مطابق كيم جولائى ٢٠١٣ء پندرهو بي جلد كمل ہوئى۔

والحد مد للَّه تعالى على ذلك والحد من الله تعالى على ذلك مهمنواز بنوج مناح روؤ، گوجرانوالا۔